

سيرت يماڻ زوئ<sup>ك</sup>

© مكتبة دارالسلام ۱٤۲۷ هـ فهد الوطنية أثناء النشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر مكتبة دارالسلام مكتبة دارالسلام رحمت عالم على صاحبها الصلاة والسلام باللغة الاردية. / مكتبة دارالسلام - الرياض، ١٤٢٧هـ صن ٢٠٠٠ مقاس: ١٤٧٠ سم ددمك: ٩-٣-٩٨٩ - ٩٦٦٩ ١-السيرة النبوية أ-العنوان ديوى ٢٣٩ / ٥٨٦٩

> رقم الإيداع: ١٤٢٧/٥٨٦٩ ردمك: ٣-٣-٩٨٦٩ - ٩٩٦٠

#### جُلِيْقُوقِ اشاعت برائے دارالسّلام محفوظ ہیں



#### سعُودى عَوَبِ (ميدُانس)

4021659: الرَّيْنُ 11416: مودى عرب أن : 10966 1 4043432 مودى الرَّيْنُ 10966 1 4043432 الرَّيْنُ 11416: فَيْكِ E-mail: darussalam@awainet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

• طريق كمة بالغين الزين فون: 00964 1 6 00966 يحس : 4735225 • المسلة -الزين فون: 4735220 يحيى: 4735225 • يحيى: 6336270 ... • سوطم فون: 286042 1 00966 1 2860422 • مع ميذه فون: 00964 2 00966 نيجس: 6336270 نيجس:

ى مدينة منوره موبائل:05034771565 00966 فيكس:8151121 • تصيم:0503417156 خميس مشيط موبائل:0500710328

• الخير فن: 0500887341 فيكس: 8691551 • ينيع البحر موماكل: 0500887341 • الخير فن

شارجه ان:5632623 6 00971 ااسوىكه • برس ان ان:7120419 713 0001

#### پاکستان (هیدٔآفس ومَرکزی شورُوم)

36 - لورال ، سكيرتريث شاب ، لا جور

7354072: 2092 42 7240024-7232400-7111023-7110081: أيُّن Website: www.darussalampk.com E-mail: Info@darussalampk.com

🛭 غزنى سريك أردو بازار لا جور فون: 7120054 فيكس: 7320703 💿 مُون ماركيث إقبال ماؤن لا يور فون: 7846714

كواچى شوروم ID.C.H.S) Z-110,111 ين مارق رود كامي

الن: 0092-21-4393936 فيكن: 4393937 darussalampk.com

إِ السَّلَامَ آبَاد شورُومُ 8- F-مَرَز، إسلام آباد فن: 2500237-051





سىركى يىماڭ ندوى ئ<sup>ىلىڭ</sup>

-تخرَی مولانا حا فطعبْداکیمیدُّ دِسِرِج فیکو دَادالمشکر





مبله حقوقِ اشاعت برائے وار السلام پیٹ نشرز اینڈ وسٹرمی بُوٹرز محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یاس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارے کی پیٹنگی اور تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔ نیزاس کتاب سے مدد کے کرسمعی وبصری کیسٹس اورسی ڈیز وغیر ہاکی تیاری بھی غیر قانونی ہوگی۔

ام كِتاب: وتمتِعلم

مصنّف: سيك ليمانْ دوئُ للله

منتظمِ على : عبدالمالك مجاهِد

مجلسانظاميه: مافط علبظيم است (مينجر دازات للم) لابور) مُحمِّظ رق تها هد

حْرِيْلِنْنْكَ ابند الساتوليشن: أراهدَلِم پودهري (أرك وُارْكِيْر)

خَطّاطئ : إكرام الحق

|                     | ************                     |
|---------------------|----------------------------------|
| ر<br>موت اوّل: 2007 | المسيد والمالية                  |
|                     |                                  |
| 5                   | 11:00 July 10 July 12 12 12 14 4 |
|                     | 1.771.0                          |

### مضامين

| 16 | ديباچه (طبع اوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17 | دياچه (طبع ناني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b> |
| 18 | عرب کا ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •        |
| 19 | ۶ استان استا | <b>*</b> |
| 19 | الله تعالیٰ کے قاصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | �        |
| 19 | پیغیبرول کا سلسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>*</b> |
| 20 | سيدنا ابراجيم ماليفا كي نسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <        |
| 21 | كعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>*</b> |
| 22 | حضرت اساعيل مليكا كا گھرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b> |
| 23 | قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | �        |
| 23 | بنو ہاشم. ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ◈        |
| 24 | عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖        |
| 24 | عبدالمطلب كي اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>*</b> |
| 24 | عبران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.      |

| 25 | פעו <b>כד</b>                                          | •        |
|----|--------------------------------------------------------|----------|
| 26 | پرورش                                                  | ♦        |
| 26 | بی بی آ منہ کے پاس ۔                                   | <b>(</b> |
| 27 | بي بي آ منه کي وفات                                    | •        |
| 27 | عبدالمطلب کی پرورش میں                                 | ♦        |
| 27 | عيدالمطلب كي وفات                                      | •        |
| 28 |                                                        | <b>*</b> |
| 28 |                                                        | ◈        |
| 29 | مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ                             | •        |
| 30 | كعبه كي تغيير                                          | •        |
| 31 |                                                        | •        |
| 33 | شجارتی سفر                                             | •        |
| 33 | حضرت خدیجه و الله ای شرکت                              | ♦        |
| 34 | حضرت خد يجه واللها عن كاح                              | <b>(</b> |
| 34 | شرک اور برائی کی باتوں ہے بچنا                         | •        |
| 35 | حضرت محمد مناشيخ رسول بنت بين                          | 4        |
| 37 | <i>ευ</i>                                              | •        |
| 39 | اسلام                                                  | 4        |
| 39 | י <b>י</b> פבוג או | <b>*</b> |
| 40 | فرقة                                                   | ◆        |

| 40 | رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>*</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 40 | كتاب، ما المسامية الم | <b>�</b> |
| 41 | مرنے کے بعد پھر جینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>*</b> |
| 41 | ايمان ده د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b> |
| 41 | پہلے مسلمان ہونے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        |
| 44 | تېلی عام منادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b> |
| 45 | عام تبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>*</b> |
| 47 | حضرت حمزه وثافقةً كالمسلمان هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b> |
| 48 | حضرت عمر دلانتنا كالمسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> |
| 50 | حضرت ابوذ رغِفا ري ڊلينيز کامسلمان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◈        |
| 52 | غريب مسلمانوں كاستايا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | �        |
| 55 | حبش کی طرف بمجرت میں میں میں میں میں میں اس میں اور ان میں اس میں اور ان میں اور ان میں ان ان ان ان ان ان ان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ❖        |
| 56 | ابوطالب کی گھاٹی (شِغب ) میں نظر بندی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ❖        |
| 57 | ابوطالب اورحضرت خدیجه رفیخها کی وفات میسید میسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(</b> |
| 58 | آپ مَنْ النَّيْرُ مِصْبِتِينَ مِنْ مُصْبِتِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ❖        |
| 59 | طائف کا سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ♦        |
| 60 | قبيلون مين دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ◈        |
| 60 | اوس اورخز رج میں اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <        |
| 61 | عقبه کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <        |

|    | برت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | ﴿ مدينة اور انصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65 | <i>★</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 66 | ﴿ بِهِلِي مَجِدٍ ﴿ ﴿ مُعَالِمُ مُعِدِدُ مُعَالِمُ مُعِدِدُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67 | ﴿ بِهِلا جِمعِه ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 67 | ♦ مدینے میں داخلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86 | انصار انصار ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69 | ♦ مسجد نبوی اور حجرول کی نقیبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70 | ﴿ صفه والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | ﴿ نماز کی تکمیل اور قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 72 | ♦ قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73 | 🚸 بھائی چارہ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 73 | 🕸 يېود كا قول وقر اړ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74 | 🕸 مکه والوں کی شرارتیں اور سازشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75 | 🕸 مسلمانوں کے تین دشمن ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75 | ﴿ منافقوں كا برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77 | ﴿ کے کے کا فروں کی روک تھا ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79 | ﴿ بدركى لا اتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 82 | ﴿ وشمنوں سے برتاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| QΛ | حاتقالا بدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| حضرت فاطمه رثاقبًا كا نكاح (ذى الحجد 2 هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>  |
| عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ❖         |
| اُحد کی لڑائی (شوال 3 ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •         |
| يېودى خطرے كومثانا يېرودى خطرے كومثانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ♦         |
| بنوقبیقاع سے لڑائی (شوال 2 ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> |
| مسلمان مبلغوں کا بیدردان قتل مسلمان مبلغوں کا بیدردان قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ابن ابی انتخفیق کا خاندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❖         |
| بنونضير کی حبلا و طنی (رئیج الاول 4 ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b> |
| خندق يااحزاب كى لڙائى (ذى قعدہ 5 ھـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <₽        |
| بنوقريظه كاخاتمه بالمعالم بالم | •         |
| اسلام قانون کی صورت میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b>  |
| اسلام کے لیے دو(2) روک میں میں میں اسلام کے لیے دو(2) روک میں اسلام کے اللہ میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اللہ میں اسلام کی کرد اسلام کی کرد اسلام کی کی اسلام کی کرد اسلام کرد اسلام کی کرد اسلام کی کرد اسلام کی کرد اسلام کر | 8         |
| حديبيه کی صلح (ذيقعده 6 ھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         |
| اسلام کی جیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •         |
| د نیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت (6 ہجری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠         |
| يېود کا آخری قلعه خيبر ( آخر 6 هجری يا شروع ۶ هجری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø         |
| مدت کی آ رزوعمره: (ذیقعده ۶ ہجری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$        |
| مُؤِنَّة كَى لِرَّاكَى (جمادي الاولى 8 ججري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D         |

| 129 | كعبه كي حجيت پر اسلام كا حجندًا، فتح مكه (رمضان 8 ججري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 135 | ہوازن اورثقیف کامعر کہ (شوال8 ہجری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |
| 137 | مال غنيمت كي تقسيم اوررسول الله مناتينيًا كي تقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         |
| 140 | رومی خطره ، تبوک کی لژائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| 142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| 143 | عهداسلام كا پېلا با قاعده حج اور براءت كا اعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •         |
| 145 | عرب کے صوبوں میں اسلام کی عام منادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>*</b>  |
| 149 | دین کی تیمیل اور اسلامی نظام کی تاسیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>*</b>  |
| 150 | <b>نماز</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> |
| 153 | # W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ❖         |
| 154 | روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ♦         |
| 155 | <b>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</b> | <b>*</b>  |
| 157 | ہمارے پیغمبر مُناتِیکا کا آخری کج (جمة الوداع10 ہجری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         |
| 168 | وفات (رئیج الاول 11 ہجری مطابق مئی 632ء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         |
| 178 | ازواج مطهرات نخافین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ◆         |
| 179 | اولاد ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         |
| 179 | اخلاق وعادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |





الله کے نام سے شروع کرتا ہول جونہایت رحم کرنے والاخوب مہربان ہے

# عرضِ ناشر

حرب حداُس رب كريم كے ليے جس نے بيز مين وآسان بنائے، اور ديگرتمام مخلوقات كے علاوہ بطور خاص انسان كى تخليق فرمائى ..... اور درودِ لا محدود اُس عظمت مآب رہبر قافلة انسانيت پر جسے دنيا محد عربى تَالِيًا كے نام نامى سے جانتى ہے۔

ماہرین عمرانیات آج تک بیر حقیقت دریافت نہیں کر سکے کہ اولین انسان کب اور متنی مدت پہلے ظہور میں آیا؟ اور اس نے تدنی زندگی کا آغاز کب کیا؟ ہاں! اِس بات پر قریب قریب تمام اہل علم متفق ہیں کہ موجودہ تر نی زندگی کی قدامت ماضی میں سات ہزار سال کی دُوری پر دریائے نیل تک چلی گئی ہے جہاں مصری تہذیب وجود میں آئی۔انسان نے سلاب کی لائی ہوئی زرخیزمٹی میں کھیتی ہاڑی شروع کی۔ آپس میںمل جل کر رہنا سیکھا۔ حانوروں کے شکار کا آغاز کیا۔ پتھروں کی نقل وحمل شروع کی ، حادوگری کے شعیدے دکھائے۔ ابوالہول کا مجسمہ بنایا اور اہرام تغمیر کیے۔ اُس وقت سے لے کر آج تک جبکہ انسان جاند پر ٹہلنے کے بعد ابمسلسل خلاؤں کا جگر چرتا چلا جا رہا ہے، تمام ارتقائی مرحلوں کا حائزہ لیجے، اورغور کرتے جائے کہانیان نے تاریخ کی صبح طلوع ہونے کے بعد سے اب تک اقبال وزوال کی کتنی کروٹیں دیکھیں۔ زندگی کے مختلف ادوار میں کیسے کیسے نمرود، فرعون، ہامان، شداد، چنگیز، ہلاکو، ڈائز،ہٹلر،ٹرومین،ٹونی ہلیئر اور جارج بش تاریخ کے اسٹیج پرنمودار ہوئے۔ان لوگوں نے تیرونفنگ بنائے ،آگ کے شعلے بھڑ کائے ،خون کے دریا بہائے ، انسانوں کی کھویڑیوں کے مینار بلند کیے، موت کے ہرکارے دوڑائے، برق رفتار طیارے اُڑائے، تاریڈو بنائے۔

### عرض ناشر

پوچھتا جا مرے مرفتہ *ہے گزر*نے والے ۔

کیا گزرتی ہے تری روح پہ مرنے والے؟

اس سوال کے جواب میں سارے دانشوروں، سائنسدانوں اور عبقریوں کو چپ لگ جاتی ہے۔ اور وہ لا ادری کہدکر خاموثی ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔صرف محمد رسول الله تائیلاً ہی ہیں جو ان تمام سوالوں کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ تمام مجمولے بینظے، پریثان حال، گم کردہ راہ انسانوں کو پکارتے ہیں اور نور افشاں کہتے میں بتاتے ہیں کہ جن سوالوں کے جواب میں ساری ونیا کی انتہا لا ادری ہے، اس انتہا ہے میرے علم ونظر کا آغاز ہوتا ہے۔ تم جواب میں ساری ونیا کی انتہا لا ادری ہے، اس انتہا ہے میرے علم ونظر کا آغاز ہوتا ہے۔ تم

عرضِ ناشر

سیدسلیمان ندوی کی زیر نظر کتاب ای میرامم اور رببر کائنات تُلَیْظ کی سیرت مقدسه کی مختصری دستاویز ہے۔ سید صاحب نے ہر شعبۂ زندگی کے انسانوں پر واضح کر دیا ہے کہ تم چاہے کہی بھی مر طے اور کسی بھی موڑ پر ہو، شمیس رہنمائی کا نور صرف محمد رسول اللہ تُلَیُّیْظ ہی سے ملے گا اور فوز و فلاح کی معراج تک پہنچا دے گا۔ سید صاحب نے تاکید کی ہے کہ اگر تم طالب علم ہوتو غار حرا میں بیٹھنے والی ہتی کو دیکھو کہ اس نے قرآن کریم کس طرح سیکھا۔ اگر تم استاد ہوتو اصحاب صقد کے معلم گرامی کی بیروی کرو۔ اگر تم خاوند ہوتو سیدہ خد بیجہ سیدہ عاکشہ اور دیگر از واج مطہرات ٹو گئٹ کے عالی قدر شو ہرکود کیھو۔ اگر تم صاحب اولاد ہوتو سیدہ فاطمہ ڈی ٹھا کے جلیل القدر باپ کو دیکھو کہ انھوں نے اولاد کی دینی

### عرضِ ناشر

تربیت کس طرح فرمائی۔ اگرتم تبلیغ کے فرض عین میں مصروف ہوتو کہ کی گلیوں، طاکف کی وادیوں اور مدیند منورہ کے کوچہ و بازار میں چلنے پھرنے والے بلغ اعظم کو دیکھو کہ اس نے اللہ کے بندوں تک کس طرح دین کا پیغام پہنچایا۔ اگرتم تا ہر ہوتو سیدہ فد بچہ جائٹا کا سامانِ تجارت فروخت کرنے والے کی طرف نظر کرو کہ اُس نے کتنی دیانت وامانت سے تجارت کی۔ اگرتم دوست ہوتو غارثور کی طرف نظر کرو کہ اُس نے کتنی دیانت وامانت سے تجارت کی۔ اگرتم کہ وہ ایک نادیدہ بالاتر، ہمہ مقدر مقدس ترین ہستی پر کیسا اٹل ایمان رکھتا تھا اور کتنے نازک مرحلے میں اُس کے لیوں پر لا تحزن اِن اللّٰہ معنایی کا نشیرِ مقدس گوئے رہا تھا۔ اگرتم مائٹر رہوتو جنگ بدر کے جاہدین کے بیدار مغز کمائٹر را نجیف کو دیکھو۔ اگرتم فاتح ہوتو مکہ کرمہ کمائٹر رہوتو جنگ بدر کے جاہدین کے بیدار مغز کمائٹر را نجیف کو دیکھو۔ اگرتم فاتح ہوتو مکہ کرمہ خون کے پیاسے دشمنوں کو بھی کس فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ سسکیا تاریخ عالم میں ڈھونڈ سے سے بھی شرافت کی ایکی نادر مثال کے گی؟

دارالسلام بیہ کتاب اِس طلب، تڑپ اور دُعا کے ساتھ شائع کر رہا ہے کہ عالم انسانیت رسول رصت تلقیقاً کی جامع سیرت سے آگاہ ہوکر راہ ہدایت اختیار کر لے۔ عزیز گرامی حافظ عبرالعظیم اسداور دیگر رفقائے ادارہ نے اس کتاب کی پیشکش کے لیے جس قدر محنت کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ دارالسلام ریاض کے شعبہ تحقیق و تالیف کے انچارج قاری محمدا قبال اور ان کے رفقاء بھی کتاب کا مراجعہ کرنے پرمیر شکر یہ کے ستحق ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ربالعزت ہر مسلمان کے فکر وعمل براس کتاب کے مندرجات کا سابید دال وے۔

خادم کتاب وسنت عبدالمها لکمجامد مدیر: دارالسلام ــالریاض، لاجور

رمضان المبارك 1427 هـ/ اكتوبر 2006ء

لإملال أرمي الله المالة

و ي**باچ**ه (طبع اوّل)

اسلام کا گلدستہ جس دھاگے سے بندھا ہے وہ رحمت عالم نظینی کا وجود مبارک ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس وجود پاک کے سوائ کا ایک ایک حرف ہر مسلمان کے کان تک پہنی جائے تا کہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس کی مناسب صورت ہیہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے تک رسول اللہ نظینی کے نام، کام اور پیغام کو پہنچایا جائے۔ ایک زمانے سے دوستوں کا اصرار تھا کہ چھوٹے لڑکوں اور معمولی کھے پڑھے لوگوں کے لیے سیرت کی ایک ایک چھوٹی می کتاب کھوں جس کا پڑھنا اور سجھنا سب کے لیے آسان ہواور پھراس میں کوئی اہم بات چھوٹی می کتاب کھوں جس کا پڑھنا اور سجھنا سب کے لیے آسان ہواور پھراس میں کوئی اہم بات چھوٹی می نہ یائے۔

. دوستوں کی اسی فرمائش کی تغیل میں میختصری سیرت لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے،اس میں عبارت کی سادگی، طرنے ادا کی سہولت اور واقعات کے سلجھاؤ کا خاص خیال رکھا گیا ہے تا کہ چھوٹی عمر کے بچے اور معمولی سمجھ کے حامل لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیس اور اسکولوں اور مدرسوں کے کورسوں میں رکھی جا سکے۔

اس کتاب کا مسودہ بعض اسلامی ریاستوں کے ذمددار تعلیمی افسروں کی نگا ہوں ہے گزر چکا ہے اور صوبہ بہار کے اسلامی مکتبول کے لیے بھی اس کا انتخاب ہوا ہے۔امید ہے کہ بید دوسرے اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں بھی رواج پائے اور مذہبی تعلیم کی ایک بڑی کی پوری ہو۔

سیدسلیمان ندوی ثبل منزل اعظم گڑھ،20 رجب 1359 ھ ديباچه

(طبع ثانی)

کتاب ' رحمت عالم' کی جوقدر ہوئی وہ مصنف کی توقع ہے زیادہ ہے۔ اُلْحَمُدُلِلَّهِ عَلَی دُلِكَ بِالْحَ مُدُلِلَّهِ عَلَی دُلِكَ بِالْحَ مُلُلِلًا مِ عَلَی دُلِكَ بِالْحَ مُلُلِلًا مِ عَلَی دُلِكَ بِاللَّهِ عَلَی دُلِكَ بِاللَّهِ عَلَی مُدرسوں اور مکتبوں میں وہ داخلِ ہوئے۔ دکن، پنجاب، یو پی اور بہار کے مختلف اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں وہ داخلِ نصاب ہوئی اور اس کی فروخت سے چار ہزار روپے کے قریب دارالعلوم ندوہ کے سرمایہ تقیمر میں منتقل کیا گیا۔

اب نیاایڈیشن آپ کے پیش نظر ہے۔اس کی زبان اور بھی ہلکی کی گئی ہے اور بعض غلطیوں کی تھے جس کر دی گئی ہے۔ آخر میں اخلاق کا حصہ کچھے اور بڑھایا گیا ہے۔ نقشہ اس وقت نہ حجھپ سکا، ان شاء اللہ آئندہ ہیں بھی بڑھایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمارے بچوں میں اپنے رسول کریم مُن ٹیٹیم کے ساتھ محبت اور ان کی پیروی کا خیال پیدا کرے۔

هيچمدان

سليمان

6 جمادي الاول 1362 ھر بمطابق 12مئي 1943ء

لبملائة معراقا طناساً المع

## م عرب کا ملک

جارے ملک کے پچھٹم (مغرب) کی طرف سمندر بہتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔اس ملک عرب کا بڑا حصد ریت اور پہاڑ ہے۔ نج کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے،صرف اس کے کناروں پر پچھ سر سبزی اور شادا بی ہے اور اٹھی میں اس ملک کے بینے والے رہتے ہیں۔

اس کے ایک طرف بح ہند (ہندوستان کا سمندر) دوسری طرف خلیج ایران (ایران کی کھاڑی) تیسری طرف خلیج ایران (ایران کی کھاڑی) تیسری طرف بحیرہ انحر (قلزم) اور چوقھی طرف خطی میں بیع واق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے، اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما اور جزیرہ (ٹاپو) بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحیرہ احمر کے کنارے کنارے کنارے کہائی میں شام کی سرحد سے شروع ہوکر یمن کے صوبے پرختم ہوتا ہے، تجاز کہلا تا ہے۔ یمن کا صوبہ بحیرہ احمر کے کنارے کنارے تجاز سے مقدن کی کھاڑی کی کھاڑی کی کھاڑی کی کھاڑی کی کھاڑی کے کنارے پرخفر مؤت ہے۔ اور خیمان کے دریا کے غربی کنارے پرخفر مؤت ہے۔ اور خیمان کے دریا کے غربی کنارے پرخفر مؤت ہے۔ اور خیمان کے دریا کے غربی کنارے پرخفر مؤت ہے۔ کی کھاڑی کے کنارے پرخفر مؤت ہے۔ اور خیمان کے دریا کے غربی کنارے پرخفر مئن اور اس سے ملا ہوا یکنامہ ہے اور بیج ملک سے عراق تک کا حصر کے کہلاتا ہے۔

### ومن علم طارة الله عليه و لسلع

م فجاز

آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں کہ بحیرہ احمر کے کنارے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے،اس کو تجاز کہتے ہیں۔ تجاز میں تین شہر تھے اوراب بھی ہیں ایک مکہ، دوسرا طائف اور تیسرایٹر ب(مدینہ)۔ ہمارے پیغیمر ٹاپٹا کا اٹھی تین شہروں سے تعلق تھا۔

## الله تعالیٰ کے قاصد

آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دور کسی دور کسی دور کسی دوسرے کے پاس بھیجنا ہے تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آ دمی کوہم اپنی زبان میں قاصد اور پیغام بات کوئن کر دوسر شے شخص کو سا آتا ہے۔اس معتبر آ دمی کوہم اپنی زبان میں قاصد اور پیغام لے جانے والا، فاری میں پیغام بریا پیغیم اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔

ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے تواس نے اپنی مہر بانی سے اپنے کی چہتے اور پیار سے بند کے کواس کام کے لیے چنا اور اس کا نام اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور پیغیبر رکھا۔ عرب کے لوگ ای کو نی اور رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمھارا ربتم سے کیا چاہتا ہے اور کن باتوں کے کرنے کاتم کو تھم دیتا ہے اور کن باتوں کو وہ نالپند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہا مانتے ہیں ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔

لى پنچېرون كاسلىلە مىرىسىلىلى

تمھارے رب نے جب بید نیا بنائی اوراس میں آ دمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس

# لاملانا إلا إلى المالة

آ دمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آ دم رکھا۔ اُٹھی آ دم طِیْاً سے بیرسارے آ دمی پیدا ہوت ہے۔ اس کا نام آ دم رکھا۔ اُٹھی آ دم طِیْاً سے بیدسارے آ دمی پیدا ہوت ہے۔ استخدال نے اپنے بندول کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پینمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا جو ہمارے پیغیبر حضرت محمد رسول اللہ کالیا کیا ہو ہمارے رہا اور اب آ پ کے بعد کوئی دوسرا پیغیبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔

## لم سيدنا ابراجيم مَايِنَا كَيْسَل

حضرت آوم الیشا کی اولاد میں مشہور پیغیر حضرت نوح الیشا گزرے، ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم الیشا سب سے بڑے پیغیر موئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں برھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چا ند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے سے حضرت ابراہیم الیشا نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے اللہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کرضیح کا نزکا ہونے لگا، ستارے جململانے گے اور جب سورج نکلا تو وہ الکل نگا ہوں ہے او چھل ہوگئے۔ یہ دکھے کروہ پکارائے کہ ایک فانی ہستیوں ہے تو میں دل نہیں لگا تا، پھررات آئی اور چا ند پرنظر پڑی تو خیال کیا کہ شایداس کی روثنی میں خدائی کا جلوہ ہو، کیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اُٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو بھے ہو، کیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اُٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو بھے کیا یہ بیاں بروں جس کا اندھیرانہیں ہوسکتا؟ لیکن شام کی تار کی نے اس بڑی روثنی کو جب بجھا دیا تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نورتو وہ نور ہے جس کا اندھیرانہیں۔ میں ای الدکو کیا تہ ہوں جس نے آسان اور زمین اور ان کے جلوؤں کو پیدا کیا، پھرلوگوں سے پکارکر کہا کہ میں تمھارے میں خور برخ کے آگے۔ میں تمھارے میں تھار اور جس کے دل سے آسان اور زمین اور اور ہرطرف سے مؤکر کاس ایک معبود برخ کے گے میں میں تھارے میں تھور سے جس کا اندھیرانہیں۔ میں ای الدکو میں تمھارے میں تمور برخ کے آگے۔

### رتمت علم طلة الله عليه وسلم

سر جھکا تا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغیر بنایا اور آسان و زمین کی حقیقوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں تو حید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انھوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے دربار یوں کو بید پیغام سنایا۔ ان کے کا نوں میں بید بالکل نئی آواز تھی۔ انھوں نمر حضرت ابراہیم ملیٹا کو ڈرایا، دھمکایا مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پاکران کے بحت خانے میں جاکران کی پھر کی مور تیوں کو تو ڑپھوڑ کر رکھ دیا۔ بید دکھ کر بادشاہ نے ان کے بت خانج بین کی کہ وہ آگ کے الاؤمیں جلا دیے جائیں، بیامتخان کا موقع تھا مگر ان کی خابت قدمی کا وہی حال رہا، ادھران کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ جھے کر ان کی جان کی طابح کی کا سامتی کا سامان بن گئی۔ ©

اب حضرت ابراہیم طیلانے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو قو حید (اللہ کوایک ماننے اور کہنے ) کا وعظ سنایا اور جب کہیں بیآ واز نہ سی گئی تو عرب کے صوبہ تجازییں چلے آئے۔ ® عرب کے صوبہ تجازییں جلے آئے۔ ®

الله تعالى نے حضرت ابراہيم طيفا كو دو بيٹے ديے، بڑے كا نام اساعيل اور چھوٹے كا نام اساعيل اور چھوٹے كا نام اسحاق ركھا۔ حضرت اسحاق طيفا كو حجاز ميں آباد كيا۔ ®

کعبہ

تجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیو پاری اور سوداگر آتے جاتے وہ تجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے

۱۵:4:4 الأنعام 6:74-81

② تاريخ اليعقوبي :23/1، وتاريخ الطبري، :165/1-169

تاريخ الطبري: 171/1، والبداية والنهاية، :141/1-144.

<sup>@</sup> تاريخ اليعقوبي:14/1-26،و تاريخ الطبري:177,176/1،وفتح الباري تحت حديث :3365.

# لاملالة والماسالة

# المحضرت اساعيل عليلا كالكرانه

الله تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو ہزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم ملینا کو تھم ویا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اساعیل علیفا کو اس مقام پر آباد کرو، حضرت ابراہیم علیفا نے ایسا ہی کیا، حضرت اساعیل علیفا کی اولا دہمی یہیں رہنے گی اور اس مقام کا نام'' مکہ' رکھا گیا۔ ® حضرت اساعیل علیفا کا گھر انہ اس شہر میں، جس کا نام مکہ پڑا تھا، آباد رہا اور اللہ کا پیغام بندوں کو سنا تا رہا اور کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا رہا۔ ® سیکٹووں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا حقیقی اللہ کوچھوڑ کرمٹی اور پھر کی عجیب شکلیں بنانے اور کہنے گئے کہ یہی ہمارے اللہ ہیں۔ مٹی اور پھر کی جن عجیب شکلوں کو وہ اللہ بھی کر بوج تھے، ان کو بت کہتے ہیں۔ کہنا میں ان کو کافر کہتے ہیں۔

البقرة 2:521-128، و صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ﴿يزفون﴾ ، حديث: 3364.

إبراهيم 37:14، و آل عمران 96:3 ، و صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ يَرْفُونَ ﴾ ،
 حديث:3364

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام: 111/1.

صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿وَدَّا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ﴾ حديث: 4920، و صحيح مسلم، الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة.....، حديث: 1277، و تاريخ اليعقوبي 217/1.

### ومحت علم طاذ الله عليه وسلم

ا قریش

اتے دنوں میں حضرت اساعیل علیہ کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے، ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام'' قرلین' تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کیسے کا متولی (انتظام کرنے والا) تھا۔ دور دور سے کعبہ کے جج کے لیے جولوگ آتے ان کو تھرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کا موں کی دکیر بھال اس قبیلے کے ہاتھوں میں تھی، اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اسی قبیلے کے اکثر میں تھے۔ ش

لي بنو ہاشم

قریش کے قبیلے میں بھی کی بڑے بڑے خاندان تھے، ان میں سے ایک بنو ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چڑے کے حوضوں میں پانی بجرواتے تھے۔ شہدایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے، جو زیادہ تر تجارت اور بیو پارسے روزی کماتے تھے، انھوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاتی اور معراورشام کے بادشاہ قیصر سے فرمان کھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیس، پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کیر کر ان سے ریم عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگر وں کے قانے کو نہیں لوٹیس کے اور قریش کے سوداگر وں کے قانے کو نہیں لوٹیس کے اور قریش کے سوداگر وں سے کا خرود کی چیزیں لے کرخود اس کے باس جا نمیں گے۔ ®

① السيرة النبوية لابن هشام :137,136/1، وتاريخ اليعقوبي:207/1.

<sup>(2)</sup> السيرة النبوية لابن هشام :130/1.

③ تاريخ اليعقوبي: 208,207/1.

## السلال إلّا رحمة المالي الله المعالمة

## لم عبدالمطلب

ہاشم نے اپنی شادی میڑ ب (مدینہ) میں بنونجار کے خاندان میں کی ،اس سے ایک لڑ کا پیدا ہوا جس کا اصلی نام توشیبہ تھا مگر شہرت عبدالمطلب کے نام سے ہوئی۔ ®

عبدالمطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا، کیسے کا انظام بھی ان کے سپر دہوا۔ کیسے میں حضرت ابراہیم طیالا کے زمانے کا ایک کوال تھا جس کا نام'' زمزم'' تھا۔ یہ کنوال اشخ دنول سے پڑا پڑا پٹ گیا تھا۔عبدالمطلب نے اس کوصاف کر کے پھر درست کرایا۔ ®

### عبدالمطلب کی اولا د

عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، عربھی بڑی پائی۔ دس جوان بیٹے تھے ان میں پانچ کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے، ابولہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ ڈٹائٹۂ اور عباس ڈٹائٹۂ۔ ®

## عبدالله

ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ ® یہ سرّہ برس کے ہوئے تو بنوز ہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان

① السيرة النبوية لابن هشام،:1/138,137.

السيرة النبوية لابن هشام: 142/13,142، 193,192، و مختصر سيرة الرسول الله لعبد الوهاب الشخير، ص: 21، وأخبار مكة لأبي الوليد أحمد الأزرقي:43/2-46

شرف المصطفى بتحقيق أبي عاصم نبيل الغمري :338,337/1 ، رقم : 84، وسيّدنا محمد رسول الله الله الله المحمد الصاغرجي: 113/1.

<sup>﴾</sup> شرف المصطفى بتحقيق أبي عاصم نبيل :1 /340,339، رقم : 88 .

## وكمن علم طلخ الله عليه وسلم

کی لڑکی ہے ان کی شادی ہوئی۔ان کا نام آ منہ تھا۔عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے چند ہی روز کے بعد وفات یا گئے۔ ®

ولادت

عبداللہ کے فوت ہونے کے چند مہینوں کے بعد بی بی آ منہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد (سُنَیْنَا) رکھا گیا۔ ® یمی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور پیغیر ہے جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیاہ نے اللہ سے ما تکی تھی اور حضرت عیسیٰ علیاہ نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کوسنائی تھی ® اور جوساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔

پیدائش 12 تاریخ کوریج الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ مالیا سے پانچ سو اکہتر (571) برس بعد ہوئی۔ ® سب گھر والوں کواس بچ کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔

- ٤ دلائل النبوة للبيهقي، : 1/111,111.
  - (3) البقرة 2: 129، والصف:6:61
- نَهِ الرَّمِ مَنْ عَلَيْم كَى تارِئ ولادت كى بابت اختلاف كيا كيا ہے۔ اما مطبرى اور امام این خلدون نے تاریخ
   ولادت 12 ربح الاول اور ابو الفدا نے 10 ربح الاول الاول کھى ہے، تاہم یوم ولادت اور سال كى بابت سب كا
   الفاق ہے كہ آپ پیر كے دن عام الفيل میں پیدا ہوئے ۔ شخص سلم میں رسول اللہ تُلَیّم كا يوم ولادت كے
   حوالے ہے صریح فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا: 'ومیں پیر كے دن پیدا ہوا ہوں۔' اور اى طرح سال
   كا تعیين كى بابت جامع التر فدى میں مروى ہے كہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے ۔ دیکھیے: (صحیح
   مسلم، الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة أیام....، حدیث: 1162، و جامع الترمذي، المناف،
   حدیث: 169) بنا بریں پیر كا دن و ربح الاول كے سواكى اور تاریخ ہے مطابقت تہیں رکھتا، اس لیے
   حدیث: 169) بنا بریں پیر كا دن و ربح الاول كے سواكى اور تاریخ ہے جبیا كہ مام فلكيات محود فلكي استحود فلكي استحود فلكي استحود فلكي الدول بي سيح ہے جبیا كہ مام فلكيات محود فلكي اور بیشتر بیرت نگاروں نے بھی و وربح الاول بی کوسیح قرار دیا ہے۔ تفصیل كے ليے دیکھیے اله وار بیشتر بیرت نگاروں نے بھی و وربح الاول بی کوسیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اله وار بیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اله وار بیشتر بیرت نگاروں نے بھی و وربح الاول بی کوسیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اله وار بیشتر بیرت نگاروں نے بھی و وربح الاول بی کوسیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے اله وار بیشتر بیرت نگاروں نے بھی وربو

السيرة النبوية لابن هشام: 156/1، والخصائص الكبرى لأبي بكر السيوطي: 72/1، و وقفات تربوية مع السيرة النبوية لأحمد فريد، ص: 49

## للمرضية الآامونية المرامة

## پرورش

سب سے پہلے ہمارے رسول سُلطُنُم کوان کی ماں آ منہ نے دودھ پلایا۔ دوتین دن کے بعدان کے چیا ابواہب کی ایک لونڈی تو یہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ ®

اس زمانے میں قاعدہ بیتھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بیچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتیں اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتیں۔ انھی عورتوں میں سے ایک ،جن کا نام علیمہ تھا اور جو ہوازن کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھیں، مکہ آکیں اور آپ کو پرورش کے لیے اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ چھ برس تک آپ علیمہ کے پاس ہوازن کے قبیلے میں پرورش یاتے رہے۔ ©

# لی بی آمنہ کے پاس

آپ سُلَیْم چھ برس کے ہو چکے تو آپ کی مال بی بی آ منہ نے اپنے پاس رکھ لیا، آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی پردادی میٹر ب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھیں۔ بی بی آ منہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینے آئیں اور نجار کے خاندان میں ایک مہینے تک رہیں۔ تک رہیں۔

<sup>﴾</sup> فلکی اور بیشتر سیرت نگاروں نے بھی 9 رہج الاول ہی کوشیح قرار دیا ہے ۔تفصیل کے لیے دیکھیے '' رحمۃ للعالمین''از قاضی سلمان منصور یوری بڑلشے۔

شحيح البخارى، النكاح ، باب: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين.....، ، محديث: 5107، و وقفات تربوية لأحمد فريد، ص: 51

وتاريخ
 وتاريخ
 والسيرة النبوية لابن هشام: 162/1-163، والسيرة النبوية لابن هشام: 162/1-165، وتاريخ
 اليعقوبي لأحمد بن إسحاق اليعقوبي: 7/2.

### ومن علم الدالدوسلم

## لى بى بى آ منه كى وفات

ایک مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیار ہوئیں اور''ابواء'' کے مقام پر پہنچ کر وفات یا گئیں اور یہیں فن ہوئیں۔ ®

کیسا افسوس ناک موقع تھا۔سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار نہ مددگار نہ مونس نہ ٹمگسار، ایک ماں، وہ اس دنیا سے سدھاریں۔ بی بی آ منہ کے ساتھ ان کی وفا دارلونڈی الم اَیکُن ﷺ تھیں۔وہ آپ ٹاپٹی کو اپنے ساتھ لے کر مکد آئیں۔ ®

# کم عبدالمطلب کی پرورش میں

مکہ آکر آپ ٹائیل کو آپ کے دادا عبدالمطلب کے سردکیا۔دادانے اپنے بن ماں باپ کے میٹرد کیا۔دادانے اپنے بن ماں باپ کے میٹیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کوالے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ ®

# لم عبدالمطلب كي وفات

عبدالمطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بیای (82) برس کی عمرتھی۔ ان کورہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخراس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات یائی اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام ججو ن ہے، دفن ہوئے۔ ®

① دلائل النبوة للبيهقي: 188,187/1، والسيرة النبوية لابن هشام: 168/1.

الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/161 ،وشرف المصطفىٰ بتحقيق أبي عاصم نبيل: 387/1، رقم:
 115,114 .

<sup>(</sup>١٤ الطبقات الكبري لابن سعد: ١١٣,١١٢/١ و المنتظم لابن الحوزي 274,273/2

## لبم لا من الله الله المعالمة ا

## ابوطالب کی پرورش میں

عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ ٹائٹی کو بھی لکھنے پڑھنے کی اتعلیم نہیں دولت آپ ٹائٹی کا اسلام اس کے استھال کر کا مول کا تجربہ سکھتے تھے۔رفتہ رفتہ آپ ٹائٹی کا جوانی کی عمرکو پہنچے۔ ®

## فاری لڑائی میں شرکت

عرب کے لوگ بڑے لڑا کے تھے۔ بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آ دمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے چین سے نہیں پیلھتے تھے۔ ایک دفعہ'' بکر'' اور'' تغلب'' عرب کے دوقبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پرلڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے چالیس برس تک ہوتی رہی۔ ®

٠ المنتظم لابن الحوزي :283/2.

② الطبقات الكبري لابن سعد: 1/119-121، و المصنف لعبد الرزاق: 318/5، حديث: 9718.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، الإجارة، باب رعى الغنم على قراريط، حديث: 2262.

<sup>﴿</sup> وقفات تربوية مع السيرة النبوية لأحمد فريد، ص: 53.

٤ الكامل في التاريخ لابن الأثير :422/1.

### ومن على طلة الله عليه وسلم

اس قتم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ بیاڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندان کا وستہ الگ قریش کے سب خاندان کا حسنہ الگ تھا، ہاشم کے خاندان کا حجنڈا عبدالمطلب کے ایک جیئے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ ای صف میں ہمارے پیٹیمر ٹائٹیڈ بھی تھے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھکڑے کو پہندنہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ ٹائٹیڈ نے بھی کسی پر ہاتھ نہیں اُٹھایا۔ ®

### مظلومول کی حمایت کا معاہدہ

ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی۔ کسی کوچین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ نہ کی کواپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیرنظر آتی تھی۔ لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے بیٹیم بنج بہت تھے۔ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، ظالم لوگ ان کوستاتے تھے اور زبردتی ان کا مال کھا جاتے تھے، خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانا نہ تھا، غریوں پر ہر طرح کاظلم ہوتا تھا، یہ حالت و کیو د کیوکر آپ بیٹھیا کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور وظلم کو کیسے روکیس کہ سب لوگ خوش خوش امن وامان سے رہیں۔

عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی بیہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے ل کر آپس میں بیع عہد کریں کہ وہ سبل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا جس کے معنی بھی مہر بانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام''فضل والوں کا قول وقر از' رکھا گیااور اس کوعر بی میں جِلْفُ الْفُضُول کہتے ہیں۔

① السيرة النبوية لابن هشام: 184/1- 187، وتاريخ اليعقوبي: 11/2.

# السلط الله المراقة

فبار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ نگائی کے چپاز بیر بن عبدالمطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو، جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، بھر سے زندہ کیا جائے، اس کے لیے ہاشم، زُہرہ اور تمیم کے خاندان کے کے ایک نیک مزاج امیر آ دمی کے گھر میں، جس کا نام عبداللہ بن جُد عان تھا، جمع ہوئے اور سب نے مل کرعبد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی جمایت کرے گا اور اب کے میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں مطلوم کی جمایت کرے گا اور اب کے میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول اللہ مُن اللہ عُن اللہ میں شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے: ''میں کے میں آج بھی اس معاہدے یکمل کرنے کو تیار ہوں۔''گ

## کعبه کی تغمیر

کے کا شہرالی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اٹھی کے نیچ میں کعبہ بنا ہے، جب زور کا مینہ برستا ہے تو پہاڑیوں سے پائی بہ کرشہری گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت وفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبہ کی محمارت کو نقصان بیٹیج جاتا، بید دکھر کر کے والوں کی رائے ہوئی کہ کعبے کی محمارت کھر سے او فیجی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق بید کہ کے بندرگاہ پر، جس کا نام "کہدً ہی کو خبر گلی تو ایک آ دمی کو جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر گلی تو ایک آ دمی کو بھی کر جہاز کے تیخ مول لے لیے۔ ©

السيرة النبوية لابن هشام:133/1-135، و الطبقات الكبرى لابن سعد:129,128، وشرف
 المصطفى بتحقيق أبي عاصم نبيل: 93 3 - 20 4، و مروج الذهب للمسعودى:
 294,293/2.

أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي: 156/1-166، ومروج الذهب للمسعودي: 294/2
 والسيرة النبوية لابن هشام: 193/1-195، والطبقات الكبرئ لابن سعد: 146,145/1

# وتحت على طلة الله عليه واسلع

اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا، کعبے کی پرانی دیوار میں ایک کال سا پھر لگا ہوا تھا اور اب بھی لگا ہوا ہے۔ اس کو اب بھی'' کالا پھر'' ہی کہتے ہیں، اس کا نام عربی میں'' حکوراً سُود'' ہے۔ یہ پھرعرب کے لوگوں میں بردا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگاتے وقت ہر چکرای کے یاس سے شروع کیا جاتا ہے۔

جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک او نیجا کر لیا جہاں تک یہ پھر لگا ہواتھا تو ہر خاندان نے یکی چاہا کہ اس مقدس پھر کوہم ہی اسلیے اٹھا کراس کی جگہ پر کھیں۔ نوبت یہاں تک پینچی کہ تلواریں گئج گئیں۔ جب جھڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آ دی نے بیرائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی بوڑھے آ دی نے بیرائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی لیس سب نے اس بھڑے کا فیصلہ کر دے اور اس کا جو فیصلہ ہواس کوسب لوگ دل سے مان لیس سب نے اس رائے کو پیند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول ٹالٹی تھے۔ آپ کو دیکھ کرسب خوش ہو گئے۔ آپ نے بہ کیا کہ ایک جا جا در مگلوا کر اس میں پھر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چا در کے ایک ایک کو نے کو مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح عرب کی ایک بڑی گڑا تی مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس طرح عرب کی ایک بڑی گڑا تی ہمارے رسول اللہ ٹائٹی کی تد بہر سے رک گئی۔ ©

## م سودا گری کا کام

قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا جب مارے

ش مسند أحمد: 425/3، ودلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في بناء الكعبة .....:55/2-60، و السيرة النبوية لابن هشام:196/196/1.

# السلطاق المار الساله

رسول ٹاٹیٹم کاروبارسنھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشہ کواختیار فرمایا۔ <sup>®</sup>

آپ مُنْ الله کی نیکی ، سپائی اوراجھ برتاؤی کی شہرت تھی ، اس لیے اس پیشے میں کامیا بی کی راہ اس کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاطم میں سپاؤی ویرا اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے بھی کرتے ۔ آپ مُنْ اللہ کی تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ مُنْ اللہ کیا ۔ بات پچھ طے ہو چکی تھی پچھ آپ مالیک معاملہ کیا۔ بات پچھ طے ہو چکی تھی پچھ اورون کی مالیک کے ایک معاملہ کیا۔ بات پچھ طے ہو چکی تھی پھھ اورون کے بعد مجھے اپنا بیدوعدہ یاد آیا۔ دوڑ کر آیا تو ویکھا کہ آپ ای جگہ بیشے میرے آنے کا انظار کر رہے ہیں اور جب آیا تو آپ مُنْ اللہ اللہ اللہ اللہ کی بیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نیس انظار کر رہا ہوں۔ "ق

تجارت کے کاروبار میں آپ نگائی اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ حضرت سائب ٹھائیؤ اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ حضرت سائب ٹھائیؤ میں کہتے ہیں کہ میرے مال باپ آپ پر قربان، آپ میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ نہ بھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے تھے۔ ® آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابوبکر ڈٹائیؤ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ بھی بھی سفر میں آپ نظافیا کے ساتھ رہتے تھے۔

قریش کےلوگ جمارے نبی گریم سٹائیٹی کی خوش معاملگی ، دیا نتداری اورا بیانداری پر اتنا بھروسا کرتے تھے کہ بے تامل اپنا سر مایا آپ کے سپر دکر دیتے تھے۔ بہت سےلوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ سٹائیٹی کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کوامین ، لیعنی امانت والا کہتے تھے۔

وقفات تربوية مع السيرة النبوية لأحمد فريد: 53.

اس واقعے کی ہمیں کوئی اصل نہیں مل سکی ۔ واللہ اعلم ۔

٠ 425/3: مسند أحمد

### ومنت علم طاؤالله مليه وصلم

## لم تجارتی سفر

قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال پیچا کرتے تھے۔رسول اللہ منافظ نے بھی تجارت کا سامان لے کراٹھی ملکوں کا سفرکیا۔ ®

## مضرت خدیجه والفا کی شرکت

عرب میں تجارت کا ایک قاعدہ بیرتھا کہ امیرلوگ جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ روپیہ دیتے تھے اور دوسرے مختتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ ہوتا تھا، اس روپیدکو لے کر تجارت میں لگاتے تھے اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ رسول اللہ تائیج نے بھی ای طریقے سے تجارت کا کام شروع کیا تھا۔

قریش میں خد بجہ نام کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ان کے پہلے شوہر فوت ہو چکے تھے اور اب وہ بیوہ تھیں۔ وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر ادھر ادھر بھیجا کرتی تھیں۔ انھوں نے ہمارے نبی سُلُوہُ کی ایمانداری اور سچائی کی تعریف می تو آپ کو بلوا کر کہا کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت سیجیے، میں جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دول گی۔ آپ ماراضی ہوگیا نے ارب کا سامان لے کر ملک شام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ واپس آئے تو خد بچہ ڈٹھا آپ کے کما سے بہت خوش ہو گئو قد بچہ ڈٹھا آپ کے کام سے بہت خوش ہو کیوں سے بیوں سے بیار سے بیار سے بیوں سے بیار سے بیار

٠ دلائل النبوة للبيهقي 65/2-67، و المنتظم لابن الحوزي :314,313/2

السيرة النبوية لابن إسخق: 129,128/1، و الطبقات الكبرئ لا بن سعد: 130,129/1، و سيدنا محمد رسول الله ، لأسعد محمد سعيد الصاغرجي: 136,135/1.

## لبنم للأشم الآل طناس آله

## حضرت خدیجہ والفاسے نکاح

اس سفر سے واپس آئے تین مہینے گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ ٹاٹٹا نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ ® اس وقت آپ کی عمر پچییں (25) برس کی اور حضرت خدیجہ ٹاٹٹا کی عمر پچییں (25) برس کی اور حضرت خدیجہ ٹاٹٹا کی علی اور چند برس کی تھی، ® پھر بھی آپ ٹاٹٹا نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ بیہ تقریب انجام پا گئی۔ آپ کے پچا ابوطالب اور حضرت محزہ و ٹاٹٹا اور خاندان کے دوسرے بڑے دلھن کے مکان پر گئے۔ ابوطالب نے نکاح کا خطبہ بڑھا اور یا پنج سودرہم مہر قرار یا یا۔ ®

اب دونوں میاں بیوی بنمی خوشی رہنے گئے۔ تجارت کا کام اسی طرح چاتا رہااور آپ مُناتِیکا عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے۔ اور آپ مُناتِیکا کی نیکی سچائی اورا چھے اخلاق کا ہر طرف جرحیا تھا۔

# ﴿ شرک اور برائی کی باتوں سے بچنا

حضرت محمد شکی این اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں۔ اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کی غرض میہو، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی اوراس کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔

رسول الله ظالیم بحیین ہی ہے بہت نیک، اچھے اور برائی سے پاک تھے۔ بحیین میں بچوں

① سمط النجوم العوالي: 1/319، وسيّدنا رسول الله ، لأسعد الصاغرجي: 139/1.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبري لابن سعد: 132/1، والبداية والنهاية: 555/5.

<sup>(</sup> شرف المصطفىٰ بتحقيق أبي عاصم نبيل الغمري:1 /413,412، والسيرة النبوية لابن إسخق: 130/1، والسيرة النبوية لا بن هشام :188/1-190.

### ومحت علم حلة الله عليه و سلم

کی طرح کے جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے اور جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی اور ہر بدی سے پاک رہے۔ جب بھی معمولی بات بھی الی ہوتی جو نبی ، رسول اور اللہ کے قاصد کی شان کے مناسب نہ ہوتی تو آپ ٹائٹی کو اللہ اس سے صاف بیجا لیتا۔

بچین کا قصہ ہے کہ کعبہ کی دیوار درست ہور ہی تھی۔ بچے اپنے اپنے تہبندا تار کر کندھوں پر رکھ تھیں اور کے اپنے اپنے رکھا ہوں ہے ایسا کرنا چاہا تو غیرت کے مارے بوش ہو کر گر پڑے۔ آپ نے بھی اپ جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصے کہانی میں رات گزارتے، آپ نگا تھا نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا مگر آپ کو فضول قصے کہانی میں رات گزارتے، آپ نگا تھا ہے کھیں کھیں۔ ®

قریش کے سب ہی لوگ اپنے دادا حضرت ابراہیم طیالاً کا دین بھلا چکے تھے اور اللہ کو چھوڑ کرمٹی اور پھر کی شکلیں بنا کر ان مورتیوں کو بوجتے تھے۔ پچھلوگ سورج اور دوسرے ستاروں کی بوجا کرتے تھے مگر رسول اللہ مگائیا نے جب سے ہوش سنجالا ان باتوں سے برابر بچتے رہے۔

## الم حضرت محمد مثالثيًا رسول بنت بين

<sup>······</sup> البخاري، الحج، باب فضل مكة و بنيانها ·····، حديث : 1582.

<sup>@</sup> تاريخ الطبري، ذكر رسول الله ﷺ وأنسابه:34/2، و دلائل النبوة لأبي نعيم: 185/1-191.

# لبملانا إلا إلى المالة

ان کوسنا تا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے اللہ کا کلام سن کراللہ کے بندوں کو وہی سناتے ہیں۔اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے اللہ کا کلام سن کراللہ کی بات مانے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو ہر طرح کی نعتوں سے نواز تا ہے اور ان پر اپنی برکت اتار تا ہے۔ اور جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی اُنٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوثی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پاکیں گے۔ بیہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین چین جہاں ملے گااس کا نام بہشت ہے اور ای کو جنت بھی کہتے ہیں۔

اور جولوگ اس رسول کی بات کوئییں مانتے اور اللہ کے کلام کوئییں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے ، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چیین اور روح کا آرام نہیں پاتے اور مرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں۔اور قیامت کے بعد وہ دکھ، درد، اور سزا پائیں گے کہ ولیمی تکلیف بھی نہیں اُٹھائی ہوگی۔اور وہ مقام جہال ان کو بیسزا ملے گی وہ دوز نے ہے جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔

جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھول پیدا کیے، پہننے کو رنگ کرگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قتم متم کے سبزے اور پھول اگائے جس نے انسان کے چندروز ہ آرام کے لیے یہ پھی بنایا، کیا اس نے اُن کے ہمیشہ کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استادہ طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، ای طرح اس دنیا کے قاعدے اور قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغیمر بنائے اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹر وں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں رسول اور پیغیمر بنائے اور جس طرح اس دنیا کے استادوں اور ڈاکٹر وں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اُٹھانی پڑیں، ای طرح اگر ہم اپنی

#### لكمت على صلة الله عليه وسلم

نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغیروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اُٹھائیں گے۔

اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان میہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی یا تیں سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول ہیسچے۔

حضرت آ دم علینا کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علینا تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اللہ کے رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت میں علیقیا کو بھیجا۔ آپ خاتیجا کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والانہیں کیونکہ اللہ کی بات پوری ہو چکی اور اللہ کا یام ہر جگہ بیٹی جکا۔

## وی

ہمارے رسول تا پہنے کو چالیس برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا، اس سے پہلے آپ کوا کیلے رہنا بہت پہلے دورکا کھانا لے لیتے اور کھے کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں، جس کا نام حراتھا، چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پرغور کرتے۔ دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی سے بری حالت دکھے کرآپ تا پہنے کا دل دھتا تھا۔ آپ اس غار میں دن رات اللہ کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کا وہ فرشتہ، جو اللہ کا کلام اور پیام لے کررسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام 'جبر کیل'' ہے، نظر آیا۔ اس فرشتے نے اللہ پیام جس کو وی کہتے ہیں، حضرت محمد تا پینا کم کو سنایا۔ اللہ کی جبیجی ہوئی بہلی وی ہے تھی:

﴿ اِقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَوْ اَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْوَلْمَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَلْمَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ أَنَّ ﴾ الْأَكْرُمُ أَنْ الْمَدِيْفُ لَمُؤْمُ أَنْ ﴾

# لاملائة المارة المالية المام

''اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے (کا تئات کو) پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے! اور آپ کا رب سب سے معزز ہے۔ وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو (وہ) سکھایا جو وہ نہیں عانا تھا۔'' ®

سیدہ ارسول ساتھ پر پہلی وی آئی۔ اس وی کا آنا تھا کہ رسول اللہ ساتھ پر پہلی وی آئی۔ اس وی کا آنا تھا کہ رسول اللہ ساتھ پر پہلی وی آئی۔ اس وی کا آنا تھا کہ رسول اللہ ساتھ پر پانی است کی روشی دکھانا اور بتوں کے بچار یوں کو مقبق معبود کے نام سے آشنا کرنا، آپ کا کام شہرایا گیا۔ آپ کا دل اس بوجھ کے ڈرسے کانپ گیا۔ اس حالت میں آپ ساتھ گھروایس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ بھاتھ نے آپ کوسلی دی اپنی بیوی حضرت خدیجہ بھاتھ نے آپ کوسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، بیکسوں کی مدد کرتے ہیں اور جوقرضوں کے بوجھ اور کہا کہ آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، اللہ ایسے آئی کو یوں نہ چھرے ہی اور جوقرضوں کے بوجھ اللہ ایسے بچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان این بچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان این بچیرے بھائی کی کتاب ''انجیل' ورقہ عبول نے اللہ کے رسول سے بیسارا ما جرا ساتھ کہا کہ بیو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موئ علیہ پر اترا تھا، پھر کہا: اے کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب تھاری قوم تم کو حضرت موئ علیہ پر اترا تھا، پھر کہا: اے کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب تھاری قوم تم کو لیے کہا کہ جو بیغا م آپ نے کہا کہ جو بیغا م آپ لیے کر آئے ہیں اس کو لے کر آپ سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ انتقال کر گئے۔ ©

العلق 1:96
 العلق 1:96

② صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ .....؟ حديث: 3.

#### وكمت علم طلذالله عليه واسلم

ابھی آپ مُلَاثِمُ نے اپنا کام شروع کیا تھا کہ اللہ کا بیتھم آیا:

﴿ يَايَئُهَا الْمُتَآثِرُ ﴾ قُمْرَ فَٱنْذِرْ ﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْۗ ۗ وَالنُّحْدَ فَالْهُحُو ۚ ﴾

''اے حیادر میں کیٹنے والے! اٹھیے اور ڈرایئے۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان سیجے۔ اورایئے کپڑے یاک رکھیے۔ اور نایا کی کوچھوڑ دیجیے۔''®

اس وجی کے آنے کے بعد آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ اللہ پر بھروسا کر کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کی باتیں سائیں، رب کی بڑائی بولیس اور ناپا کی اور گندگی کی باتوں ہے بچیں اور بچائیں۔

لم اسلام

جس تعلیم کو لے کر ہمارے رسول مُنْ اِنْتُمْ بھیجے گئے اس کا نام''اسلام'' ہے۔اسلام کے معنی میہ میں کہا ہے آپ کو اللہ کے سیر دکر دیں اور اس کے علم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔اس اسلام کو جو مان لیتا تھا اس کو مسلم کہتے تھے، یعنی رب تعالیٰ کے حکم کو ماننے والا اور اس کے مطابق چلنے والا۔اور ہم اس کواپنی زبان میں''مسلمان'' کہتے ہیں۔

#### و توحیر

اسلام کا سب سے پہلاتھم بیتھا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا ساتھی اور ساجھی نہیں۔ زمین سے آسان تک ای ایک کی سلطنت ہے۔ سورج ای کے تھم سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ آسان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی پابند ہے۔ پھل، پھول، درخت، اناج سب اس کے اگائے ہوئے ہیں۔ دریا، پہاڑ، جنگل سب اس نے بنائے

#### www.sirat-e-mustageem.com

# لاملالا أومي الآا والسالم

ہیں۔ نداس کی کوئی اولا دہے نہ ہیوی، نہ ماں باپ ہیں نداس کا کوئی ہمسر اور مقابل۔ دکھ، در د اور رخج وغم سب وہی دیتا ہے اور وہی دور کرتا ہے ہر خیر اور خوشی اور نعمت وہی دیتا ہے، وہی چھین سکتا ہے۔

اسلام كے اس عقيدے كا نام توحيد ہے اور يهى اسلام كے كلے كاپيلا جزہے [ لا إللهَ إلاّ اللّٰهُ ] يعنى الله كے سواكوكى بوجنے كے قابل نہيں اور نہ اس كے سواكسى اور كاتھم چلتا ہے۔

#### ه فرشتے

الله نے آسان اور زبین کے کاموں کو وقت پر قاعدے سے انجام دینے کے لیے الی کلوق بنائی ہے جوہم کونظر نہیں آتی، یہ فرشتے ہیں جورات دن الله کے حکموں کے بجالانے میں لگے رہتے ہیں، ان میں خود کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، جو پچھ ہے وہ الله کے فرمانے سے ہے۔ یہ اسلام کے عقیدے کا دوسراجز ہے۔

# لم رسول

تیسرایہ ہے کہ اللہ کے جتنے رسول آئے ہیں وہ سب سچے اور اللہ کے بیسجے ہوئے ہیں اور سب کی تعلیم ایک ہی تعلیم ایک ہی ۔ سب سے پیچھے و نیا کے آخری رسول ہمارے پیغیر حضرت محمد رسول مثلیم آئے ہیں۔ ® محمد رسول مثلیم آئے ہیں۔ ®

#### م كتاب

چوتھا ہیہ ہے کہ رسولوں کی معرفت اللہ کی جو کتا بیں تورات ، انجیل ، زیوراور قر آن وغیرہ آئی ہیں، وہ سب کچی ہیں۔

٠ صحيح مسلم، الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين، حديث 2287,2286

# ومحت على طلة الله عليه و لسلم

#### مرنے کے بعد پھر جینا

پانچواں میہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم قیامت میں جی انتھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور وہ ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دےگا۔ \*\*

#### في ايمان

یبی پانچ با تیں اسلام کا اصلی عقیدہ ہیں جن کا ہر مسلمان یقین کرتا ہے۔ انھی باتوں کو مختصر کر کے ان دوفقروں میں ادا کیا جاتا ہے جن کے زبان سے کہنے اور دل سے یقین کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ [ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ] ''الله تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد ( تَالِیْمُ ) الله کے رسول ہیں۔'' حضرت محمد رسول الله تَالِیْمُ کو اَتھی باتوں کے پھیلانے اور لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔

## الم پہلے مسلمان ہونے والے

عرب کے لوگ پر لے درجے کے جاہل، نادان اور اللہ کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور شرک و کفر میں ایسے تھے۔ سچائی کی بیآ وازجس اور شرک و کفر میں ایسے تھے۔ سچائی کی بیآ وازجس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ رسول اللہ شافیا گا کی بیوی حضرت خدیجہ وہ شاہا ہیں۔ رسول شافیا نے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیم چیش کی تو وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے مردساتھیوں میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نامی قریش کے ایک مشہور سودا اگر تھے۔ آپ نے جب ان کو اللہ کا بیغا مسایا تو وہ تھی وڑھ کر مسلمان ہوگئے اور اس وقت سے برابر آپ جب ان کو اللہ کا بیغا مسایا تو وہ تھی فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے اور اس وقت سے برابر آپ

① صحيح البخاري، الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام....، حديث:
 50، و صحيح مسلم، الإيمان، الإيمان ماهو ؟و بيان خصاله، حديث:

لاملاك إلا إحمالاه

کے ہرکام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے گئے۔ <sup>®</sup>

آپ کے پیارے بچاابوطالب کے کم من بیٹے کا نام علی (ڈائٹیز) تھا۔ یہ ہمارے رسول ٹائٹیزا کی گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی میں مسلمان ہوگئے تھے۔ "آپ ٹائٹیزا کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ (ٹرائٹیز) تھا۔ انھوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوگئے۔ "

اس کے بعد آپ من آئی نے اور حضرت ابوبکر دائنڈ نے مل کر چیکے چیکے قریش کے ایسے لوگوں کو، جوطبیعت کے نیک اور بیجھ کے اچھے تھے، اسلام کی با تیں سمجھانی شروع کیں۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے پانچ آ دمی حضرت ابوبکر دائنڈ کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت زہیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ دائنڈ کے گئر یہ چرچا چیکے چیکے اور لوگوں کے کا نوں تک بھی پہنچا اور کے میں مسلمانوں کا شار روز بروز بر ھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال، حضرت عمار بن یاس، حضرت خباب بن ارت اور حضرت صہیب شائنڈ اگر قرار کی چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، چیسے حضرت ارقم، سعید بن زید، قرار کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم، سعید بن زید،

 <sup>(</sup>١) جامع الترمذي، المناقب، باب أوّل من صلى على وأول من أسلم على، حديث: 3734
 (١) والسيرة النبوية لابن إسخق: 183/1، ودلائل النبوة للبيهقي، 164,163/2

② جامع الترمذي، المناقب، باب أوّل من صل على وأول من أسلم على، حديث :3734

<sup>(3)</sup> السيرة النبوية لابن إسخق :183/1، و تاريخ اليعقوبي لأحمد بن إسحق اليعقوبي :183/1

<sup>@</sup> دلائل النبوة للبيهقي: 165/2.

السنة ابن ماجه، السنة، باب في فضائل أصحاب رسول الله 總 ، حديث : 149، وصحيح ابن حبان، مناقب الصحابة، ذكر بلال بن رباح المؤذن ش : 558/15، حديث : 7083، والسيرة النبوية لابن إسخق : 186/1.

#### ومحت علم طدة الله عليه وسلم

عبدالله بن مسعود ،عثمان بن مظعو ن اورعبيده مُثَالَثُهُ <sup>®</sup>

اب رفتہ رفتہ بداثر کے کے باہر بھی پھلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئ تعلیم کی من گن ہوگئی۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ دادوں کے فدہب کی الفت، دونوں الی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کواس خے فدہب پر بڑا غصہ آیا۔ جولوگ مسلمان ہو چکے تھان کو طرح طرح سے ستانے گئے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول ٹائٹیٹم اپنے چچیرے بھائی حضرت علی ڈائٹی کو ساتھ لے کرکسی در سے میں نماز پڑھرہ ہے تھے کہ آپ کے چچا ابوطالب آنکے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھیتے سے پوچھا یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا: ''سے ہمارے دادا ابراہیم علیا کا دین ہے۔' ابوطالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے دادا ابراہیم علیا کا دین ہے۔' ابوطالب نے کہا تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے وہتے ہوئے ہوئے میں گاڑسکا۔ ®

تین برس تک آپ مُنافِیْم یول ہی چیپ چیپ کراور چیکے چیکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کوچیچ دین کاسبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور بجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو نانجھاور ہٹ دھرم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دئمن ہو جاتے۔ ®

اس زمانے میں کیجے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سے اور جال خار مسلمان حضرت ارقم خالیّٰ اکثر بہال تشریف رکھتے مضرت ارقم خالیٰ کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ خلیا آکثر بہال تشریف رکھتے اور سلمانوں سے ملتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاداور تھیجت کی اچھی اچھی با تیں سناتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی یاداور تھیجت کی اچھی اچھی ہا تیں سناتے اور ان کو اللہ کے رسول ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جولوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ بیمیں آ کر اللہ کے رسول

ولائل النبوة للبيهقي: 172/2، والسيرة النبوية لابن إسخق: 186/1، وسبل الهدى والرشاد
 لمحمد بن يوسف :305/2.

تاريخ الطبري: 58/2، و دلائل النبوة للبيهقي: 163/1.

<sup>(3)</sup> الطبقات الكبرئ لابن سعد: 199/1.

## للملاطرة مع المال الماسية المع

سے ملتے اورمسلمان ہوتے۔<sup>©</sup>

لم پہلی عام مناوی

تین برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا کہ اب اعلانیہ اللہ کا نام بلند کریں اور نڈر ہوکر بت پری کی مخالفت کریں اور ہمارے بندوں کو نیکی اور شیحت کی با تیں سنا ئیں۔ انفاق کی بات دیکھو کہ اس وقت جس نے سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی جمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ کے بچا تھے جن کا نام ابوطالب تھا۔ ® آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپ بنگیم کے کتا بیار کرتے تھے۔ اس طرح جس نے سب سے زیادہ آپ کی تخالفت کی اور آپ بنگیم کی وشمنی میں کوئی کسر نہ اُٹھار گھی، وہ بھی آپ کا ایک بچا تھا جس کا نام ابولہب تھا۔ ابولہب کے کی وشمنی میں کوئی کسر نہ اُٹھار گھی، وہ بھی آپ کا ایک بچا تھا جس کا نام ابولہب تھا۔ ابولہب کے مدر تاروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا قاصد اور ایکی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی مند تھا۔ قریش کے سردار وں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا قاصد اور ایکی کی تدر ہے۔ اس نے تھی کہ اللہ کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے تھی کہ اللہ کے میتے ہیں دیا جہ جھر (سول بنا کر بیسے گا۔ چنا نجہ اس نے گھر انے میں عبد اللہ کے میتے میں بیا جمہ کے مراب خاہم بیا کہ تھی بیا اور وہ اب خاہم ہوا۔ واپنا آخری رسول بنا کر بیسے گا۔ چنا نجہ اس نے بیسے اور وہ اب خاہم ہوا۔

ہارے رسول طالی کا کا جب دین کی تھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ نے کے کی ایک

السيرة النبوية لابن إسخق: 220/1، ودلائل النبوة للبيهقي220/2، وسبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي،: 319/2.

تفصیل کے لیے ویکھے: دلائل النبوة للبیهقی:187/2، وسبل الهدی والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحی:325/2-329.

③ الزخرف31:43

#### ومن على طلة الله عليه وسلم

پہاڑی پرجس کا نام صفا تھا، کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کی پرجس کا نام صفا تھا، کھڑے ہوجانا ضروری تھا، اس لیے کہ کے بڑے بڑے ہو مرداراس پہاڑی کے نیچے آکر جمع ہوئے۔ آپ طابع آن نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تھارے دشمنوں کا ایک تشکر آرہا ہے تو کیا تم کو اس کا لیقین آئے گا؟ سب نے کہا: ہاں، بے شک کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ طابع کا جمہ نے قربایا: ''تو میں ہے کہتا ہوں کہ اگرتم نے اللہ کے پیغام کو نہ مانا تو تمھاری قوم پر ایک بہت بری آفت آئے گا۔'' بیس کر ابولہب نے کہا: کیا تم نے یہی سانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اُٹھا اور چلاگیا۔ قربیش کے دوسرے سردار بھی نفا ہو کر چلے گئے۔ "

#### ا عام تبلیغ

لیکن ہمارے رسول منگی نے ان سرداروں کی خفگی کی پروا نہ کی اور بت پرتی کی برائی کھم کھلا بیان کرتے رہے اوراللہ تعالی کی بیکائی،عبادت اورا چھے اخلاق اور قیامت کا وعظ فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ ٹائی کی کہات قبول کرتے جاتے تھے، کیکن جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پراتر آئے اور آپ کوطرح طرح سے ستانے گئے، راستے میں کا نئے ڈال دیتے آپ ٹائی کم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھڑتے کیے کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کتے ۔ لوگوں میں آپ کوشاعر، جادوگر، پاگل، وغیرہ مشہور کرتے اور جو نیا جائے تو آوازیں کیے ۔ لوگوں میں آپ کوشاعر، جادوگر، پاگل، وغیرہ مشہور کرتے اور جو نیا آ دمی آتاس کو پہلے ہی جاکر کہم آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادوں کے دین سے چھڑ گیا ہے اس کے پاس نہ جانا۔ ©

صحيح البخاري، التفسير، باب: 1، حديث: 4971، و صحيح مسلم، الإيمان، باب في قوله
 تعالىٰ: ﴿وَأَنْذُر عشيرتك الأقربين﴾، حديث: 208.

صحيح مسلم، الحهاد، باب مالقي النبي ، شمن أذى المشركين والمنافقين، حديث:
 1795,1794، والسيرة النبوية لابن إسخق: 237,236/1.

## السلال إلَّا رحمة اللَّا اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آپ مُنْالِيًّا ان کی بیتمام ختیاں جھیلتے ہوئے اپنا کام کیے جائے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ

بیکی طرح بازنہیں آتا تو ایک دن وہ اکھے ہوکر آپ کے پچا ابوطالب کے پاس گئے اور کہا

کہ تمھارا بھیجا ہمارے بتوں کو ہرا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو

نادان همراتا ہے۔ اب یا تو نچ ہے ہے جا دیا تم بھی میدان میں آجا وکہ ہم دونوں میں سے

ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابوطالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے تو رسول اللہ مُنْ اللّٰم کو بلاکر

کہا کہ بھی بوڑھے پر اتنا بو جھ نہ ڈالو کہ اُٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں رسول اللہ مُنْ اللّٰم کو اللّٰم کا سہارا تھا تو یکی چھا تھے۔ ان کی یہ بات من کر آپ مُنْ اللّٰم کی آب کھوں میں آنسو بھر آئے، پھر

فرمایا: '' چچا جان! اللہ کی قیم! اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ کر اور

رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے بازنہ آبوں گا۔'' آپ کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر اور

آپ کی اس الر بھری بات کون کر ابوطالب پر بڑا الرُ ہوا۔ آپ مُنْ اِنْ اے کہا: '' جینے! جا دَا پہا

چیا کا یہ جواب س کر دل میں ڈھارس بندھی اور اپنا کام مزید تیزی ہے کرنا شروع کیا۔
اکٹر قبیلے کے اکا دکا آ دمی مسلمان ہونے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ
دھمکی ہے کام نہیں چلا۔ اب ذرا پیسلا کرکام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش
کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ کے پاس پہنچ کر یہ کہا:
"اے محد ( اللّیظ ) قوم میں پھوٹ ڈالنے ہے کیا فائدہ؟ اگر آپ مکہ کی سرداری چا ہے ہیں تو
دہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں
مگر آپ اس کام سے باز آ جا کیں۔"

عتب كوخيال تقاكم بم جوحيال يط بين اس كى كاميابي مين شك بى نبين محد ( تَالَيْكُم ) ان

① دلائل النبوة للبيهقي: 187/2.

#### المن على طلاة الله عليه وسلم

تین باتوں میں سے کی ایک کے لا کی میں آ کر ضرور ہی ہم سے طح کر لیں گے، کین آپ کی زبان سے اس نے وہ جواب سنا جس کی اسے ذرا بھی اُمید ندھی۔ آپ سنگی اُنے فتر آن پاک کی چند آپیش اس کوسنا کمیں۔ ان آپیوں کا سننا تھا کہ اس کا دل وہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چبر سے کا رنگ فق ہے۔ عتبہ نے کہا: بھا کیو! محمد ( سنگی اُن ہو گلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری۔ میری رائے ہیہ ہم کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آگئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے، کین قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ ﴿
اب آپ سنگی کی کی تی خواک ویا۔ ایک بات نہ مانی اور اپنی ضد پر برابر اڑے رہے۔ ﴿
مان لیتا، کوئی جی رہتا، کوئی جھڑک ویتا۔ اس حالت میں جولوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہونے ان کی بڑی تعریف ہے اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا

#### الم حضرت حمزه والنفيَّة كالمسلمان هونا

حفرت محزہ دفائنڈ آپ کے بیچا تھے۔ عمر میں پکھ ہی بڑے تھے۔ ایک رشتے ہے آپ کی خالہ کے بیٹے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، اس لیے وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بڑے پہلوان تھے۔ زیادہ وقت سیر اور شکار میں مصروف رہتے تھے۔ ابوجہل کا حال تو معلوم ہے کہ وہ آپ تائیڈ کو کس کس طرح ستا تا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابوجہل نے اپنے معلول کے مطابق آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ ایک لونڈی کھڑی ہے با تیس من رہی تھی۔ شام کو جب حضرت محزہ دُٹائیڈ شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے جو پکھ دیکھا اور سنا تھا، ان سے دہرا دیا۔ حضرت محزہ دُٹائیڈ بین کر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اس حالت میں کیجے کے دہرا دیا۔ حضرت محزہ دُٹائیڈ بین کر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور اس حالت میں کیجے کے دہرا کا النبوۃ لابی نعیم الأصبھانی: 231,230/15.

# ديمرض أأريا المالك

صحن میں جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے جلے جما کر بیٹھتے تھے، آئے اور ابوجہل کے پاس آ کر کمان اس کے سر پر ماری اور کہا:''لو میں مسلمان ہوگیا ہوں،تمھارا جو جی چاہے میرے ساتھ کرلو۔'' میر کہدر گھر چلے آئے۔اب وہ دن آیا کے اسلام کے جرگے میں قریش کا ایک بڑا پہلوان شریک ہوگیا۔ <sup>©</sup>

#### لم حضرت عمر والفيَّهُ كالمسلمان ہونا

خطاب کے بیٹے حضرت عمر دائٹو قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزائ میں تختی سے۔ مزائ میں تختی سے۔ مزائ میں تختی سے۔ میں بات کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے وہش تھے۔ مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ کا ایبا کرنا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں بڑے سورے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا إلله إلاّ اللّٰه کی آواز تی۔ گھرا کر اٹھ بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر بھی بھی غور کرنے گئے۔ © رسول اللہ مُلَّیُہُمُ را توں کو جب قرآن شریف پڑھتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک رات کو آپ مُلِّی مُلِّی بیا کہ مورت پڑھ رہے تھے، عمر دائٹو کی ایک آور کے بیت اور طبیعت کے مستقل تھے، وہ اس ارثر رہے تھے اور ارثر لے رہے تھے کو کر غینہ اور طبیعت کے مستقل تھے، وہ اس ارثر رہے تھے اور ارثر لے رہے تھے کو کر تے رہے۔ ©

اس سے پہلے حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید نتائیُمُ مسلمان ہو چکے تھے۔حضرت عمر بڑائیُّ کو پیتہ چلا تو دونوں کورسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔مشہور یہ ہے کہ ایک

٠ دلائل النبوة للبيهقي: 213/2، 214، و السيرة النبوية لابن هشام: 292,291/1.

اس کی ہمیں کوئی اصل نہیں ملی \_ واللہ اعلم \_

السيرة النبوية لابن هشام: 346/1-348، و سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي:370/2-378

#### ومت علم طلة الله عليه وتعلم

دفعہ حضرت عمر بڑا تھئا کے دل میں آیا کہ چل کر حجمد (سُلَقِیمًا) ہی کا سرقلم کیوں نہ کر دوں کہ روز کا جھڑا اختم ہوجائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ان کی جھڑا اختم ہوجائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس طعن سے وہ کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس طعن سے وہ بے تاب ہو گئے۔ بلیٹ کر اپنی بہن کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا، پہنچ تو قر آن شریف پڑھنے کی آواز سن ، غصے سے بے قابو ہوکر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کو تو حید کا نشدای طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا جوسورت تم پڑھ رہے ہے وہ وہ قبی جھی بھی دکھا و۔ انھوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ پر کھ دیا۔ شحصرت عمر ڈٹائٹڑ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے دکھا و۔ انھوں کا دو ورق لا کر ہاتھ پر کہ دیا۔ شحص حضرت عمر ڈٹائٹڑ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے دکھا ان کا دل کا خیتا جا تا تھا۔ آخر چیلا انتھے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه»

یہ وہ زمانہ تھا جب آپ ٹاٹیل حضرت ارقم دالٹو کے گھر میں تھے۔حضرت عمر والٹو سید ہے وہاں پنچے۔ کواڑ بند تھے۔ آواز دی تو جو سلمان وہاں تھے، حضرت عمر والٹو کو کوار لیے دیکھ کر در ہے۔ حضرت محزہ والٹو نے کہا:''آنے دو، اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے ور نہائی کی تلوار سے اس کا سرقلم کر دیا جائے گا۔' دروازہ کھلا اور حضرت عمر والٹو نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ تلٹیل خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا:''کیوں عمر! کس ادارے سے آئے ہو؟''عرض کی: ایمان لانے کے لیے۔ یہ من کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبرکا

صحیح بیہ کے دھنرت عمر والٹلا کو قرآن مجیدیا اس کے اوراق پڑھانے سے پہلے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب
نے اٹھیں عشل کرنے کا تھم ویا تھا۔

<sup>@</sup> دلائل النبوة للبيهقي:215/2-222، وصفة الصفوة لابن الحوزي:1/268-274 .

#### www.sirat-e-mustageem.com

#### السلالة عمر الله الله

نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اُٹھیں۔<sup>®</sup>

کافروں کو جب حضرت عمر ڈائٹؤ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے سب طرف سے حضرت عمر ڈائٹؤ کے مکان پر زغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ ® حضرت عمر ڈاٹٹؤ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کجیے میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ڈاٹٹؤ مسلمان ہوئے تو سیمانوں کوساتھ لے کر نماز نہیں بیٹر ھے تھے۔ حضرت عمر ڈاٹٹؤ مسلمان ہوئے تو سیمانوں کوساتھ لے کر نماز مرکز کیجے کے حق میں جا کر نماز بردھی۔ ®

#### لى حضرت ابوذ رغِفارى ﴿ النَّهُ يُكَامَّلُهَانَ مُومَا

رسول الله طالبی کی تعداد بھی روز بروز برستی جاتی تھی یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھیے جھیاتا جاتا تھا و یہ بہی صحابیوں کی تعداد بھی روز بروز برستی جاتی تھی یہاں تک کہ مکہ کے باہر بھی وہ بہنچ گئے،

کے ہے بچھ فاصلے پرغفار کا قبیلہ رہتا تھا۔ اس میں حضرت ابوذ راور حضرت اُنٹیس بھا شخاد و بھائی سے حضرت ابوذر رہا تھا کہ جھے میں ایک رسول پیدا ہوا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے دماس کے پاس آسان سے اللہ کا پیام آتا ہے تو اُنھوں نے اپنے بھائی حضرت انیس بھا تھے کہ اس کے پاس آسان سے اللہ کا بیام آتا ہے تو اُنھوں نے اپنے بھائی حضرت انیس بھا تھی ہوا کہ جھے کہ اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی با تیں سنیس۔ انیس بھائی کہ آتے اور واپس جا کر اس رسول کا حال دریافت کریں اور اس کی با تیں سوگوں کو بتاتا ہے اور جو کلام وہ بیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ من کر حضرت ابوذر رہائٹو کا شوق اور بڑھا اور وہ خودسوار ہوکر مکہ وہ بیش کرتا ہے وہ شعر نہیں۔ یہ کہ اللہ کے اس رسول کا پید لگا کئیں۔ کی سے یو چھنا مشکل تھا،

و دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني:242,241/1، و دلائل النبوة للبيهقي: 220/2، وصفة
 الصفوة لابن الحوزي:272,271/1.

٤ صحيح البحاري، مناقب الأنصار، باب إسلام عمر بن الخطاب، حديث 3865,3864.

<sup>(</sup> السيرة النبوية لابن إسخق :225,224/1 والسيرة النبوية لابن هشام ،:342/1.

#### ومحت علم صلة الله عليه وسلم

رات ہوگئ اور وہ لیٹ گئے۔ حضرت علی بڑائٹو کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی پردیکی ہے۔ حضرت علی بڑائٹو نے ان کی طرف دیکھا وہ پیچھے ہو لیے۔ راستے میں ایک نے دوسرے سے بات نہ کی۔ رات بھر وہ ان کے گھر رہے، جب ہو گئے۔ حضرت علی بڑائٹوا ب پھر ادھر سے گزرے تو بھر کیا ہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی بڑائٹوا ب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیک ہے۔ رات ہوئی تو پھر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت علی بڑائٹوا ب پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہی پردیک ہے۔ ان کو اُٹھا کر اپنے اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ رات گزار کر حضرت ابوذر بڑائٹو پھر کعبہ میں پہنچے۔ ای طرح دن گزرا۔ رات آئی تو چاہا کہ یہیں لیٹے رہیں۔ پھر حضرت علی بڑائٹو کا گزر ہوا اور ان کو ساتھ لے کر چلے۔ راستے میں پوچھا کہ تم کسو سے آئے ہو؟ اُٹھوں نے جو ماجرا تھا بیان کیا۔ فرمایا: ہاں، پچ ہے، اللہ کے وہ رسول ہیں۔ اچھا جب کو میرے ساتھ چلنا۔ جب ہوئی تو وہ ان کو لے کر اللہ کے رسول کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچا درآ پ مؤلٹو کی کا تیں سیس تو دل کی بات زبان پرآ گئی۔ کلمہ پڑھرکر مسلمان جب وہاں کے رسول ایک انگوں نے کہا: نہیں، اللہ جب وہاں کا فروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کجبے میں آئے اور کی قتم ایمن اس کلے کو ان کا فروں کے سامنے چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کجبے میں آئے اور بڑے جیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کجبے میں آئے اور بڑے دور ہے۔ چیخ کر کھارے:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»

''میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیر کہ محمد ( ترافی اللہ کے رسول ہیں۔''

کافروں نے بیآ وازشی تو ہرطرف سے ان پرٹوٹ پڑے اورسب نے اس کر بری طرح ان کو ہوا ورسب نے اس کر بری طرح ان کو ہارا۔ حضرت عباس ڈائٹوئئ آپ ٹاٹٹوئئ کے بچا، دوٹر کر آئے اوران کو بچایا اور قریش سے کہا کہ تم کومعلوم نہیں کہ بیغفار کے قبیلے کا آ دمی ہے اور تمھاری تجارت کا راستہ ادھر ہی ہے گزرتا ہے۔ تب قریش نے بھی مشکل سے ان کو چھوڑا۔ دوسرے دن پھر وہ کیعیے میں آئے اور اس

## درمدارة ما الالطلطاله

طرح زور سے چلا کراسلام کا کلمہ پڑھا۔ کا فرپھر دوڑے اوران کو مارنے گئے اور پھر حضرت عباس ڈٹائٹؤنے آ کر انھیں چیٹرایا۔ ® بیرتھا صحابہ کرام ٹٹائٹیڑ کے اسلام کا نشہ جوا تارے نہ اتر تا تھا۔

## لم غریب مسلمانوں کا ستایا جانا

قریش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروتی جاتی ہے اور یہ سیلاب روکے نہیں رکتا تو انھوں نے زوراو ظلم کرنے کی ٹھان کی۔جس غریب مسلمان پرجس کافر کا بس چلا اس کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ دو پہر کو عرب کی ریگتانی اور پھر یکی زمین بے حدگرم ہو جاتی ہے اس وقت وہ بے بیارو مددگار مسلمانوں کو پکڑ کر اس تیز دھوپ میں اس گرم زمین پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پھر رکھ دیتے، بدن پرگرم بالو بچھاتے، لوہے کو آگ پرگرم کر کے اس سے داغتے۔ یہ وہ سزائیس تھیں جو حضرت بلال اور حضرت صہیب ڈھٹنادومسلمان غلاموں کودی جاتی تھیں۔ ©

اس ہے بھی تسکین نہ ہوتی تو حضرت بلال ڈاٹٹؤ کے گلے میں رسی باندھتے اورلونڈوں کے حوالے کرتے اور وہ ان کو گلیوں میں تھیٹتے پھرتے ،کین ان کا بیرحال تھا کہ اس حالت میں بھی زبان پرائحد اُحَد ہوتا، لیعنی وہ اللہ ایک ہے۔ ®

حفرت صہیب والنَّوا بھی غلام تھے جومسلمان ہو گئے تھے،ان کو پکڑ کرا تنا مارتے تھے کہان

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر الغفاري ١٠٠٥ حديث : 3861، و
 صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر ١٠٠٥ محديث : 2474 .

② صفة الصفوة لابن الحوزي1/434.430 .

سنن ابن ماجه، المقدمة، باب فضل سلمان و أبي ذر والمقداد، حديث: 150، ومسند أحمد:
 404/1، وصحيح ابن حبان، حديث: 558/15.

#### ومتعنى علم طلة الله عليه وسلم

کے ہوش وحواس جاتے رہتے تھے۔<sup>®</sup>

حضرت حُبَّاب بن اَرَت وُلِيَّنَا بھی پرانے مسلمانوں میں سے متھے۔ان کوطرح طرح کی تکلیفیس دی گئیں یہاں تک کہ ایک دن گرم کوئلوں پران کو چت لٹایا گیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا گیا جب تک کو کلے محتذہ نے نہ ہو گئے۔ ©

حضرت یاسراوران کے بیٹے عمار اور بیوی سُمیّہ رُفائیُٹا بید بیٹوں کے کے غریبوں میں سے سے اور اسلام لانے والوں میں بہت پہلے ہیں۔ یاسر رُفائیُٹا تو کافروں کے ہاتھوں سے تکلیفیس اُفساتے اُٹھاتے اُٹھاتے اُٹھاتے اُٹھاتے اُٹھاتے اُٹھاتے میں بہت پہلے ہوئی وابوجہل نے ایسی برچھی ماری کہ وہ جاتے۔ ® کئیں۔ ® حضرت عمار رُفائیُٹا کو بیتی بوئی زمین پرلٹا کر اتنا مارائے ان کہ وہ بہوئی ہوجاتے۔ ® زیرہ رُفیٹا ایک مسلمان باندی تھیں، ابوجہل نے ان کو اتنا ماراکہ ان کی آئیسیں جاتی رہیں۔ ® اور دوسرے غریب مسلمانوں اور نومسلم غلاموں اور کنیزوں کو ایسی ہی سزائیس دی جاتیں۔ حضرت ابو بکر مُنافیُٹ نے حضرت بلال، عامر، کیئیہ، نو نیرہ، نہدیہ اور ام عُنیْس مُؤلیُٹ فیفرہ مسلمان غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور ہے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کردیا۔ ® غلاموں اور باندیوں کو ان کے ظالم اور ہے رحم مالکوں سے خرید کر آزاد کردیا۔ ®

بیرتو غریب مسلمانوں کا حال تھا، جوعزت اور دولت والے تھے، وہ اپنے بزرگ رشتے داروں

<sup>1</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد: 227/3.

٤ صفة الصفوة لابن الحوزي :1/429.

أحمد: 62/1، والمصنف لابن أبي شيبة: 250/7، حديث: 35759، والبداية والنهاية، 57,56/3، و دلائل النبوة للبهقي،:282/2.

۵ مسند أحمد: 62/1، و الطبقات الكيرى لابن سعد 3/249,248.

النبوة للبيهةي: 283/2، والروض الأنف للسهيلي: 83/2-89، وسبل الهدى والرشاد
 المحمد بن يوسف الصالحي: 361/2

السيرة النبوية لابن إسخق: 228/1، والروض الأنف للسهيلي: 85/2، وسبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي: 361/2.

## السلط الله حمة المام

کے پنجوں میں تھے۔ حصرت عثمان ڈائٹیڈ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پچپانے ان کوری میں باندھ کر مارا۔ ® حضرت سعید بن زید ڈائٹیڈ اور ان کی بیوی فاطمہ ڈٹائٹیڈ کو، جو حضرت عمر ڈائٹیڈ کی بیوی فاطمہ ڈٹائٹیڈ کو، جو حضرت عمر ڈائٹیڈ مسلمان ہوئے تو ان کی بہن تھیں، حضرت زبیر ڈائٹیڈ مسلمان ہوئے تو ان کے پچپا ان کو چٹائی میں لیبیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹیڈ مسلمان ہوئے تو کعے میں جا کرسور ہُ رحمٰن پڑھنا شروع کی۔ کافر ہر طرف سے ان مسعود ڈٹائٹیڈ مسلمان ہوئے تو کعے میں جا کرسور ہُ رحمٰن پڑھنا شروع کی۔ کافر ہر طرف سے ان پرٹوٹ پڑھنا شروع کی۔ کافر ہر طرف سے ان پرٹوٹ پڑھنا شروع کی۔ کافر ہر طرف سے ان

مسلمان اس بے کسی میں کیا کرتے۔ آ کر رسول اللہ نگھا سے کا فروں کی شکایت کرتے اور عرض کرتے اے اللہ کے رسول (نگھا)! دعا تیجیے کہ مسلمانوں کوامن طے۔

آپ تُلَيُّمُ ان كُوتْلَى دية اور الطَّه يَغِيمروں كا حال سناتے اور انھوں نے حق كى راہ ميں جوتكيفيں أَثُمَّا مَيں ان كو بيان كرتے اور فرماتے كه حق كا آفتاب زيادہ دير بادل ميں چھپائميس رہ سكتا۔ ايک زمانية كے گا جب الله تعالى تم كوغلبود كا، آپ تَلَيَّمُ مُعَيَّر فرماتے:

«لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَّحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِيشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنَ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ»

''(تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ) لوہے کی تحکیمیوں سے ان کی ہڈیوں اور پٹول سے گوشت چھیل دیا جاتا تھا لیکن میر (اذیت) ان کوان کے ندہب سے نہ بھیر سکی۔ اور کئی کے سر کے درمیان آرار کھ کر دوحصوں میں چیر دیا جاتا تھا مگر یہ

<sup>1</sup> السيرة النبوية لا بن هشام:332/1.

② صفة الصفوة لابن الحوزي: 60/2

<sup>@</sup> السيرة النبوية لابن إسخق:1/225، وتاريخ الطبري:73/2

## ومحث علم صلة الله عليه وتعلم

## ( تکلیف) بھی اس کواس کے مذہب سے نہ پھیر تکی۔''<sup>®</sup> ہم حبش کی طرف ہجرت

ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ عرب کا ملک سمندر کے کنارے ہے اس کا نام بحیرہ احمر (قلزم) سمندر کے کنارے ہے اس کا نام بحیرہ احمر (قلزم) ہے۔ ® بجیرہ احمر کے دوسرے کنارے افریقہ میں حبش کا ملک ہے۔ ® وہاں کا عیسائی بادشاہ بہت نیک تھا۔ مسلمانوں کی تکلیفیں جب بڑھ گئیں تو نبوت کے پانچوییں سال رسول اللہ تاہیخ کی بہت نیک تھا۔ مسلمانوں کی تکلیفیں جب بڑھ گئیں تو نبوت کے پانچوییں سال رسول اللہ تاہیخ کی باجازت سے گیارہ مرداور چارعورتیں مشتی میں بیٹھ کرجش کوروانہ ہوگئے۔ ®

حبش کے باوشاہ کونجاشی کہتے ہیں۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں بڑے امن وامان میں رکھا۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو انھوں نے نجاشی کے پاس اپنے دوسفیر بھیجے کہ یہ ہمارے مجر میں ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حال پو چھا۔ حضرت علی واللہ کے بھائی حضرت جعفر واللہ نے نے مسلمانوں کی طرف سے بی تقریر کی:

''اے باوشاہ! ہم جاہل تھے، بت پو جتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پر کاری کرتے تھے، پر کاری کرتے تھے، پر کوسیات تھے۔ پڑوسیوں کوستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زورآ ور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ استے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی اور ایمانداری ہے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سیچ دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کو بو بنا چھوڑ دیں، پچ

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مالقي النبي وأصحابه من المشركين بمكة،
 حديث:3852، و سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي:357/2-362.

٤ معجم البلدان :2/218-220، و اردو دائرة معارف اسلاميه: 72/4-76.

<sup>(3)</sup> اردو دائرهٔ معارف اسلامیة "حَبَشه":878-866/7.

السنن الكبرئ للبيهقي، السير، باب الإذن بالهجرة: 9/9، والسيرة النبوية لابن هشام، : 1/332-321، والطبقات الكبرئ لابن سعد: 204/1.

## السلط إلا حمة الماسي الم

بولیں، ظلم سے باز آئیں، بتیبوں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنا می کا داغ نہ لگائیں۔ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات دیں، ہم نے اس شخص کو اللہ کا پیغیر مانا اور اس کی باتوں پرعمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہوگئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اس کی پہلی گراہی میں رہیں۔ ®

نجاثی نے کہا! تمھارے پیغیبر پر جو کلام اتراہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر ڈٹائٹوئٹے سور ہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پران کا بیاثر ہوا کہاس کی آٹھوں سے آنسو جاری ہوگئے، پھر کہا: اللہ کی قتم! بید کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔ بید کہہ کر قریش کے آدمیوں سے کہا کہتم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو واپس نہیں دوں گا۔ ®

مسلمانوں نے جب نجاثی کی بیرمہر بانی دیکھی تو بعد میں اور بھی بہت سے مسلمان جھپ کر روانہ ہو گئے یہاں تک کہان کی تعداد وہاں کم ومیش تراسی (83) ہوگئے۔ ®

## لى ابوطالب كى گھائى (شِغْب) ميں نظر بندى

قریش نے دیکھا یہ تدبیر بھی کارگرنہیں ہوئی تو قریش کے سب خاندانوں نے ل کر نبوت کے ساتویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد (رسول مٹائٹی اُکے خاندان سے، جس کا نام بنو ہاشم تھا، کوئی تعلق ندر کھے گا۔ ندان سے کوئی شادی کرے گا، ندان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، ندان کو کھانے بینے کا کوئی سامان دے گا یہاں تک کہ وہ محمد (مٹائٹی کا کوئی سامان دے گا یہاں تک کہ وہ محمد (مٹائٹی کا کوئی سامان دے گا یہاں تک کہ وہ محمد (مٹائٹی کا کوئی سامان دے گا یہاں تک کہ وہ محمد (مٹائٹی کا کوئی سامان دے گا یہاں تک کہ وہ محمد انٹائٹی کو ہمارے

① صحيح ابن حزيمة، الزكاة، باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحسلة....: 14/13/4 حديث .2260.

② السيرة النبوية لابن هشام:1/333-338، و صفة الصفوة لابن الجوزي: 1/11-518-518

<sup>@</sup> الطبقات الكبري لابن سعد :207/1، والروض الأنف للسهيلي :99/2.

#### ومتعنى علم طلة الله عليه وسلم

حوالے کر دیں۔ <sup>©</sup>

یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پراٹکا دیا گیا۔ ابوطالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کرایک درے پر چلے گئے جوشعب ابی طالب کہلاتا ہے۔ یہیں دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہال رہنے گئے۔ درختوں کے پتے کھا کرگز ربسر کرتے تھے۔ سول اللہ تُلِیُّیُرُا بسر کے تھے۔ سول اللہ تُلِیُّرُا بُن کھانے ہے۔ پنجوک سے بلبلاتے تھے۔ رسول اللہ تُلِیُّرُا بُن کھانے کے کھانے کے لیے حضرت بلال جائڈ بغل میں کچھ چھپا کر کہیں ہے بھی کبھی کچھ لے آتے تھے۔ کا فرمسلمانوں کی بید حالت دکھ کرخوش ہوتے۔ تین سال اسی طرح گزر گئے۔ آخرخود ان خالموں میں سے کچھ کورجم آیا اورانھوں نے اس خالمانہ معاہدے کوئو ڈ ڈالا۔ ®

## ﴾ ابوطالب اورحضرت خدیجه واثنهٔا کی وفات

مسلمانوں کو درے سے نکل کراپنے گھروں میں آئے ہوئے بچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ عُلِیُّم کے پیارے چھا الب نے وفات پائی۔ البجی اس غم کو چند ہی روز ہوئے اللہ عَلَیْم کی پیارے چھا ابوطالب نے وفات پائی۔ گاہم کی سے کہ آپ کی محملسار تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے جنت گزرا۔ آپ کے بہی دومونس اور عُمگسار تھے، دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے چھل سے۔ ا

٠ صحيح البخاري، الحج، باب نزول النبي الله مكة، حديث: 1590.

<sup>(</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد: 208-210، ودلائل النبوة للبيهقي:311/2-315، والسيرة النبوية لابن إسخق :7/208,207

دلائل النبوة للبيهقي :2/40-350، و البداية والنهاية: 120/3-124.

السيرة النبوية لابن إسخق: 171/13، و سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي:
 434/2، والطبقات الكبرى لابن سعد: 125/1.

# للمرضلاة معرايا المساله

## ل آپ مالیکم پرمصبتیں

قریش کے ظالموں کو ابوطالب کے رعب داب اور حضرت خدیجہ رہ گائا کے لحاظ ہے اب تک خود رسول اللہ ٹائیڈ پر ہاتھ اُٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اُٹھ جانے پر میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود رسول اللہ ٹائیڈ کے ساتھ باد بی ہے پیش آنے گئے۔ ® ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سرمبارک پر خاک ڈال دی، آپ ای طرح گھر آئے۔ آپ کی صاحبزادی پانی لے کرآ کیں۔ سرمبارک کو دھوتی جا تیں تھیں اور باپ کی بیصورت دکھے کر روقی جاتی تھیں۔ آپ ٹائیڈ نے فر مایا: ''باپ کی جان! رونہیں، اللہ تیرے باپ کو بول نہ چھوڑے گا۔ ' ®

ایک وفعد آپ ٹاپٹٹم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سروار جلسہ جمائے میٹھے تھے۔ نماز پڑھتے کے کوئن پررکھ دے، میٹھے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کی گئے کہ کوئی اونٹ کی اوچھڑی لاکراس کی گردن پررکھ دے، چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کیا۔ اس بوجھ ہے آپ کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے رسول اللہ ٹاپٹٹم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بڑھا ہے جاکراس کی خبر کی تو وہ آئیں اور کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کہا۔ ®

ایک دفعہ ایک شریر نے آپ ٹاٹیا کم گردن میں چا در کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔حضرت ابوبکر ڈٹاٹیؤ نے دوڑ کرآپ کو بچالیا اور اس سے کہا: کیا ایک شخص کی جان صرف

① المستدرك للحاكم :622/2 ، حديث :4243 ، و الطبقات الكبري لابن سعد: 211,210/1.

٤ تاريخ الطبري: 80/2.

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مالقي النبي في وأصحابه من المشركين بمكة،
 حديث: 3854، و صحيح مسلم، الجهاد، باب مالقي النبي في من أذى المشركين والمنافقين،
 حديث: 1794.

#### ومن علم طلة الله عليه وسلو

اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پر وردگار اللہ ہے؟ <sup>®</sup> کم طائف کا سفر

کے سے چالیس میل کے فاصلے پر طائف کا سرسز اور شاداب شہرتھا۔ ﴿ آپ نَائِیْمْ نِے مَلَدَ کَ لُوگُوں کی بیرحالت و کھوکر بیر بطے کیا کہ طائف جا کیں اور وہاں کے رئیسوں کو اسلام کا پیام سنا کمیں۔ آپ زید بن حارثہ ڈٹائٹ کوساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو دین حق کی دعوت دی مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ اور اس پر بس نہیں کی بلکہ بازار کے شریروں کو ابھار دیا کہ وہ آپ ٹائٹ کو ستا کیں۔ وہ رات کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور جب آپ اوھر سے گزر نے لگے تو آپ کے پاؤں پر پھر برسائے جس کھڑے ہو گئے اور جب آپ اوھر سے گزر نے لگے تو آپ کے پاؤں پر پھر برسائے جس سے آپ کے پاؤں ابولہان ہو گئے۔ آپ درد کے مار سے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھام کر اٹھا دیے۔ تر پر پھر پھر کھر مارتے اور گالیاں دیتے۔ آپ تھک کر پھر بیٹھ جاتے تو وہ بازو تھا کہ ایک فرشتہ دیتے میں پناہ لی۔ ﴿ آپ سُلِیْمُ کُو اللّٰہ کا ایک فرشتہ نظر آیا جس نے آپ ٹائیمُ کو اللّٰہ کا ایک فرشتہ والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کیل کر رہ جا کیں؟ آپ ٹائیمُ نے امت پر والوں پر ان پہاڑوں کو دے مارا جائے کہ وہ کیل کر رہ جا کیں؟ آپ ٹائیمُ نے امت پر والوں پر ان بھر والوں کی :

«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

٤ صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مالقي النبي ، ١٠٠٠٠٠ حديث: 3856.

عجم البلدان للحموي: 8/4-12.

الطبقات الكبرى لابن سعد: 11/11-212، و دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهاني: 296,295/1
 حديث: 221، وسبل الهدى و الرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي: 439,438/2

#### www.sirat-e-mustageem.com

## لانم لا من الله المام

'' بلکہ مجھے امیر ہے کہ اللہ (تو) ان کی نسلول سے (سمی کو) پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرے گا (اور) کسی کواس کا شریک نہ تھمبرائے گا۔''<sup>®</sup>

#### فیلوں میں دورہ

طائف کے ناکام سفر نے آپ تالیا کے مضبوط اراد ہے پرکوئی اثر نہ کیا۔ اب آپ تالیا نے قصد کیا کہ ایک قبیلے میں چر کر اللہ کا پیام سنا کیں۔ اس کے لیے مکہ میں جج کا قدرتی موقع موجود تھا۔ اس زمانے میں عرب کے گوشے کوشے سے لوگ آتے اور کی گئ دن تھبرتے۔ کے کے آس پاس میلے بھی گئتے تھے اور یہاں بھی آ دمیوں کا جماؤ ہوتا تھا۔ رسول اللہ تالیا نے ان مجمعوں میں ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر وعظ کہنا اور قرآن کی آسیتی سول اللہ تالیا ہے ان مجمعوں میں ایک ایک قبیلے میں پھر پھر کر وعظ کہنا اور قرآن کی آسیتی سان شروع کیں۔ س

## اوس اورخزرج میں اسلام

اضی قبیلوں میں شہریٹر ب کے رہنے والے دومشہور قبیلے بھی تھے جن کے نام اوس اورخزرج بیس ۔ یہ قبیلے اس شہر میں مدت سے رہنے تھے اور کاشت کاری کرتے تھے۔ ان کے آس پاس بہودی آباد تھے جو سوداگر اور مہا جن تھے۔ لوگوں کو سود اور پیداوار پر قرض دیتے تھے اور بڑی کنی سے وصول کرتے تھے۔ یہ قبیلے آپس میں لاتے رہنے تھے اور ان پر یہ سرمائے والے بہودی گویا ایک طرح کی حکومت کرتے تھے۔ غرض یہ دونوں قبیلے کچھ تو آپس میں لالؤ کر اور کچھ بہود بول کے چھندے میں چینس کرتاہ ہوگے تھے۔

شصحيح البخاري، بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء......
 حديث:3231، وصحيح مسلم، الحهاد، باب مالقي النبي الشي من أذى المشركين والمنافقين،
 حديث:1795.

النبوة الأبي نعيم :1/1281-311.

#### ومنت على صلة الله عليه وسلم

یہود کی آسانی کتابوں میں ایک پغیبر کے آنے کی خبرتھی اور یہود کی اکثر محفلوں میں اس کے پیدا ہونے کی گفتگور ہاکرتی تھی۔ یہ آ وازیں اوس اور خزرج کے کانوں میں بھی پڑا کرتی تھیں۔ نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں ان دونوں قبیلوں کے پچھلوگ مکہ آئے۔ آپ نظیم اُنا عقبہ کے مقام پر ان سے ملے اور ان کو اللہ کا کلام سنایا۔ ان لوگوں نے ایک دوسر کو دیکھ کرکہا کہ بیتو وہی پیغیبر معلوم ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے بازی لے جائیں۔ یہ کہہ کرسب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ چھآ دی تھے۔ ®

دوسرے سال ییژب سے بارہ آ دمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انھوں نے خواہش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہمیجا جائے جوہم کو اسلام کی با تیں سکھائے اور ہمارے شہر میں جا کر وعظ کہے۔ آپ نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر دہائیڈ کو چنا۔ بیعبد مناف کے بوتے اور پرانے مسلمانوں میں سے تھے۔ بیان لوگوں کے ساتھ بیژب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے ساتھ بیژب آئے اور یہاں آ کر لوگوں کے گھروں میں کچر کچر کر اسلام کا وعظ کرنا شروع کیا۔ اس وعظ کے اثر ہے لوگ مسلمان ہوئے۔ شکمان ہوگے۔ ش

#### عقبه کی بیعت

ا گلے سال جب جج کا زمانہ آیا تو یٹرب سے بہتر (72) آدی رسول اللہ ٹالٹا سے ملنے آئے اور چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے چیا حضرت عباس ڈاٹٹو بھی تھے جو گو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ ٹالٹو بھی سے جہت محبت رکھتے تھے۔انھوں نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت محمد (ٹالٹام) اپنے خاندان میں بڑی عزت رکھتے

٠ الطبقات الكبري لابن سعد: 19/1، و دلائل النبوة للبيهقي 435,434/2.

النبوة للبيهقي: 431/2، والطبقات الكبرى لابن سعد :1/220، والسيرة النبوية لابن هشام :413/2 والسيرة النبوية لابن هشام :413/2 -43.

#### www.sirat-e-mustageem.com

# لإصلالا ألما الما المالك المالك

ہیں۔ وشنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کا ساتھ ویتے رہے، اب یہ تمھارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگرتم مرتے دم تک ان کا ساتھ ویسکوتو بہتر ورندابھی سے جواب وے دو۔ ییٹرب کے ایک سردار حضرت براء بن معرور دُولُنُون نے کہا: ''ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں۔' وہ ای قدر کہنے پائے تھے کہ ایک دوسرے سردار ابوالہیثم بن تیبان رُولُون نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (مُؤلُون نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (مُؤلُون نے کہا: ''اے اور یہودیوں کے مابین تعلقات ہیں۔ بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جا کیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جا کیں۔'' آپ مُؤلُون نے مسکرا کرفر مایا:''تمھارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہواور میں تمھارا خون میرا خون ہے، تم

اس کے بعد آپ سُلِیُل نے ان میں سے بارہ نقیب (سردار) چنے۔ ان کے نام خود اتھی ۔ لوگوں نے چن کر بتائے تقے۔ ان بارہ میں سے نو خزرج کے اور تین اوس کے تقے۔ ®



ش مسند أحمد :340,339/3، وصحيح ابن حبان، مناقب الصحابة :476,475/15، حديث :
 7012، و دلائل النبوة للبيهقي :2/442-453، والسيرة النبوية لابن هشام :2/439-442، و تاريخ الطبري :89/2-93

② الطبقات الكبري لابن سعد :1/221-223، والسيرة النبوية لابن هشام 244-443.

#### ومت علم طارة الله عليه وسلم

#### هجرت

# ه مدینداورانصار<sup>©</sup>

یڑب میں مسلمانوں کو امن کی جگہ ال گئی تھی، اس لیے رسول اللہ تالیجا نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا دیس چھوڑ کرشم یٹرب کو چلے جائیں۔مسلمانوں نے آہتہ آہتہ ابتداب یٹرب کو جھرت کرنی شروع کی۔ آخر میں خود رسول اللہ تالیجا نے بھی مکہ چھوڑ کر بجرت کرنی چاہی۔ قریش کے لوگوں کو بھی اس کی خبرال چکی تھی، انھوں نے آپس میں ال کر میہ طح کیا کہ رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک ایک آ دمی جمع ہوا ورسب ل کر ایک ساتھ محمد ( عالیجا ) کوسوتے ہو نے آلیک کو سوتے ہو کے تر کر دیں۔ اللہ تعالی نے آپ عالیجا کو ان کے اس مشورے کی خبر دی۔ ®

کے والوں کو رسول اللہ عَلَیْمُ کے مذہب سے گو سخت مخالفت تھی گر پھر بھی سب کو آپ عَلَیْمُ کی دیانت اورامانت پر بڑا بھروسا تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ عَلَیْمُ کے پاس تھیں۔ آپ عَلَیْمُ نے بیدامانتیں حضرت علی مرتضٰی ڈٹائیْرُ کے سپردکیس اور فرمایا: ''آئ رات تم میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح لوگوں کوان کی امانتیں دے کرتم بھی چلے آنا۔''اس تھم

انسار ناصر کی جمع ہے۔اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینے کے جن مسلمانوں نے رسول اللہ تائیل کا ساتھ دیا وہ انسار کہلاتے ہیں۔

النبوة للبيهقي: 468/2، و السيرة النبوية لابن هشام: 480/2-482، و المصنف لعبد الرزاق: 99,98/2، حديث: 9743، و تاريخ الطبرى: 99,98/2، و البداية والنهاية: 174,173/3

## لاملائة المالياله

ے مطابق حفزت علی واللہ فی است کورسول اللہ نتیجہ کے بستر پر آ رام کیا۔ قریش کے لوگ شیح تک گھر کو گھیرے پڑے رہے۔ شیج سویرے بید دکھیے کر جیران ہو گئے کہ حفزت محمد ( نتیجہ ) کے بستر پر آپ نتیجہ کے بجائے علی بن ابی طالب واللہ ہیں۔ ®

«مَا ظَنُّكَ يَا أَبَابَكْرِ بِاثْنَيْنِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا؟»

''اےابوبکر!ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرااللہ ہو؟''

چوتھے دن رسول الله مَاللهُمُ اورحضرت ابوبكر واللهُ عار سے فكلے۔ ايك رات دن برابريوں

والروض للبيهةي:464/2-470 و الطبقات الكبرى لابن سعد:228,227/1 والروض الأنف للسهيلي:208,227/1

صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، حديث:
 3653، وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، حديث:
 2381.

#### ركمت علم صلة الله عليه و سلم

ہی چلتے رہے۔ دوسرے دن دو پہر کو ایک چٹان کے بنچے سائے میں دم لیا۔ ایک چرواہا کہ کریاں چرارہا تھا۔ ابو بکر ڈاٹٹواس سے دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ آپ ٹاٹٹا نے ٹی لیا اور پھر آگے بڑھے۔ ® قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد (ٹاٹٹا) یا ابو بکر (ٹاٹٹو) کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو صواون انعام میں دیے جا کیں گے۔ ٹراقہ بن بخشم نے ، جو کھے کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، بیسنا تو انعام کے لائج میں ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار نکلا اور ٹھیک اس وقت اس چٹان کے پاس پہنچا جب رسول اللہ ٹاٹٹا وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ اس نے آپ ٹاٹٹا کو کھوڑا اور ڈاکر نزد یک پہنچ جائے لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ ترکش سے تیر نکال کرع ب کے دستور کے مطابق فال نکالی۔ جواب ''نہیں'' بی آ یا گروہ نہ مانا۔ دوبارہ گھوڑا دوڑا اردڑا کہ اور کیا تائٹا ہے کوشن کا کہ نہیں ہیں جھنس گے۔ میں بخشا جائے۔ رسول اللہ ٹاٹٹا ہے عرض کی: اے اللہ کے رسول!

لمين

مدیند، عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ رسول الله طَلِیًا کے ییرب تشریف لے آنے کے بعد ییرب تشریف لے آنے کے بعد بیرب کا نام ''مدینة النبی'' نبی کا شہر مشہور ہوا اور اس وقت سے اس کا نام مدینہ ہوگیا۔ ®

مدينے كے لوگوں كورسول الله سَيُريمُ كى آمد كى خبر ہو چكى تقى اورسب ير انتظار كا عالم تھا۔

شصيح البخاري، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث: 3615، و صحيح
 مسلم، الزهد، باب في حديث الهجرة .....، حديث: 2009 بعد حديث: 3014.

٤ صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ .....، حديث:3906.

المدينة المنورة لأبي زيد عمر بن شبة :104/1-106.

## لينملان ألام الله المالة

بچے تک خوثی اور جوش میں گلی کو چوں میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمارے پینیمرآ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی اور جوثی اور جوثی میں گیت گاتی تھیں نو جوان ہتھیار سجا چھوٹی اور گلیاں پھتوں پر چڑھ کر آپ کے آنے کی خوثی میں گیت گاتی تھیں نو جوان ہتھیار سجا کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور پہروں آپ ٹائٹی کی آ مد کا انظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کرکے والیس پھرے ہی تھے کہ ایک یہودی نے ایک مختصر سا قافلہ آتے دیکھ کر پکارا، استظار کرتے تھے وہ آگیا۔ اس آ واز کو سنتے ہی سارا شہر بجبیر کے نعر سے سے گوئے اُٹھا اور مسلمان ہتھیار لگا کر باہر نکل آئے۔ یہ رہیج الاول کی آٹھویں تاریخ اور نبوت کا تیر ہواں سال تھا۔ ©

## لې پېلى مسجد

مدینے سے تین میل باہر کچھ او نچائی پر پہلے سے ایک چھوٹی می آبادی تھی جس کو عالیہ اور قباء کہتے ہیں۔ 
قباء کہتے ہیں۔ 
پہلی سلمانوں کے کئی معزز گھرانے رہتے تھے۔کلثوم بن پذم ڈٹائٹٹاان کے سردار تھے۔ رسول اللہ کٹائٹٹا ان کے مہمان ہوئے اور چودہ دن ان کے مہمان رہے۔ حضرت علی ڈٹائٹٹ بھی پہنچ بھی تھے اور دہ بھی بہیں تظہرے تھے۔ یہاں کے قیام کے زمانے میں رسول اللہ کٹائٹلا نے خودا ہے باتھ سے ایک چھوٹی می میں کی بنیاد ڈالی تھی جس کا نام میں قباء ہے۔ 
﴿

① صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ .....، حديث: 3906، والبداية والنهاية :194/3-200، ودلائل النبوة للبيهقي :498/2.

نون: بی اکرم ﷺ کی مدینه ش تشریف آوری کی تاریخ کے بارے ش علماء کے مامین اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے: شرف المصطفیٰ بتحقیق أبي عاصم نبیل بن هاشم: 365/2-368، و فتح الباری، حدیث: 3906.

٤ معجم البلدان للحَمُوي: 301/4.

⑤ صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مقدم النبي الضياب المدينة، حديث: 3932،
 و صحيح مسلم، الحج، باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى.....، حديث: 1398، ◄

#### ومحت علم صلة الله عليه وسلم

## م پہلا جمعہ

چودہ دن کے بعد آپ علاقیا نے شہر مدینہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، راہ میں بنوسالم بن عوف کے محلے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ رسول اللہ علی کی امامت میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ ایبا تھا کہ جس نے سنااثر میں ڈوب گیا۔ ®

#### ہے مدینے میں داخلہ

نماز کے بعدرسول اللہ تالیج آگے بڑھے۔آپ تالیج کے ننہالی رشتے دار بنونجارہ تھیارلگا کرآپ کو لینے آئے۔ قباء سے شہر مدینے تک ہر قبیلے کے معزز لوگ دو رویہ کھڑے تھے۔ آپ جس قبیلے کہ آگے سے گزرتے وہ عرض کرتا: اے اللہ کے رسول! یہ گھر، یہ مال، یہ جان حاضر ہے۔ آپ تالیج شکریدادا کرتے اور دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آیا تو مسلمانوں کے جوش کا بی عالم تھا کہ چھوٹی بچھوں یرنکل آئیں اور گائے لیکن:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَينِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِ

<sup>♦</sup> وجامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقواي، حديث : 323، و الروض الأنف للسهيلي :331,330/2.

 <sup>(</sup>٣ تاريخ الطبري : 114/2-116، ودلائل النبوة للبيهقي :525,524/2، و البداية والنهاية :
 195/3.

# السلال الله وحقة الماسية المام

'' چود ہویں کا چاند ہمارے سامنے نکل آیا وداع کی گھاٹیوں ہے۔ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک دعا ما نکنے والے دعا مانکلیں۔''

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ

يَاحَبُّ ذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَارِ

''ہم نجارے خاندان کی لڑکیاں ہیں۔کیا خوب! محمد ( مُثَاثِینًا ) ہمارے پڑوی ہوں گے۔''
جہاں اب متجد نبوی ہے یہاں ابو ابوب انصاری ڈٹٹٹ کا گھر تھا جو نجار کے خاندان سے
تھے۔ آپ مُٹٹٹ پر سوار تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو آپ کے مہمان بنانے کی عزت
حاصل ہو اور اس لیے وہ اونڈی کو اپنے گھر کے پاس روکنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا:''اس کو
چھوڑ دو، جہاں اللہ کا تھم ہوگا و ہیں یہ جا کر تھہرے گی۔' وہ جب حضرت ابوب ڈٹٹٹ کے گھر کے
پاس پہنچی تو بیٹھ گئی۔حضرت ابوابوب ڈٹٹٹ کی خوشی کا کیا کہنا، نہال ہو گئے۔رسول اللہ ڈٹٹٹ کو
اپنے ہال مہمان تھہرایا اور ہر طرح کے آرام و آسائش کا سامان بہم پہنچایا۔ ® نجی کریم مُٹٹٹٹ کے
سات میں تک ایشی کے گھر رہے۔ ®

انصار

#### عربی لفظ ہے، ناصر کی جمع ہے۔اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ مدینے کے مسلمانوں نے

شصحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي شسس، حديث: 3911 مختصرًا، وسنن ابن ماجه، النكاح، باب الغناء والدف، حديث: 1899، ودلائل النبوة للبيهقي: 498/2 - 510، ومختصر سيرة الرسول شلم لمحمد بن سليمان التميمي، ص: 122,121، والبداية والنهاية: 194/3-200

٤) البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي : 178/4، والبداية والنهاية : 200/3.

## وكمنت علم طلخ الله عليه ولللم

اسلام کی اور مکہ کے پریشان حال مسلمانوں کی جس طرح خدمت اور خاطر مدارت کی اس کا لحاظ کر کے اللہ تعالی نے مدینے کے مسلمانوں کا نام انصار، یعنی مددگار رکھا اور اس وقت سے وہ انصار کہلانے لگے اور جو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے ان کومہاجر (گھر چھوڑنے والا) کا خطاب ملا۔

انصار نے مہاجرین کواپنے گھروں میں رکھا، ان کواپنی جائیداد میں سے حصہ دیا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ ® اب تیرہ سال کے بعدیہ پہلاموقع تھا کہ مسلمانوں نے امن اور اطمینان کی سانس لی۔

## مسجد نبوی اور حجروں کی تغمیر

مدینے میں مسلمانوں کو سب سے پہلے اللہ کا گھر، یعنی معجد بنانا تھا۔ آپ عَلَیْمَ جہاں کھرے تھے ای سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے دویتیم بچوں کی زمین تھی جو کہ خالی تھی۔ آپ عَلَیْمُ اِسَاری نے تین ملی سے بیز مین مفت دین علی کی محبد کے لیے پند نہ کیا۔ ایک انصاری نے قیت اداکر دی۔ زمین برابر کر کے معجد بنی علی ہوئی۔ اس معجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ عَلَیْمُ اور آپ کے وفادار ساتھی۔ آپ سب نے مل کر ایک پی می دیوار اٹھا کر اوپر مجبور کے تنے اور پتوں کی حیت بنائی۔ یہی پہلی مجد نبوی تھی۔ آپ

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب إخاء النبي لله بين المهاجرين والأنصار، حديث:
 3780

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة، حديث: 524 و 3932,3906، وصحيح مسلم، المساحد.....، باب ابتناء مسجد النبي الله حديث: 524 و الطبقات الكبرى لابن سعد: 239/1.

٤ شرف المصطفلي بتحقيق أبي عاصم نبيل بن هاشم :383/2، رقم :579.

#### لإصرفرلاقهم الآل طنلس آله

معجد کے قریب ہی اپنے لیے ای قتم کی چند کو گھڑیاں بنوائیں جن کو تجرہ کہتے ہیں۔ جن میں آپڑی اور آپ کی صاحبزادی میں آپڑی اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت ماحدودہ ٹنائیٹا مکہ ہے آگر میبیں تھہریں۔ ®

## کی صفہ والے

صفه عربی میں '' چبوتر ہ'' کو کہتے ہیں۔ مبحد نبوی کے صن میں ایک چبوتر ہ بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کو شمکانا تھا جن کا کہیں ٹھکانا نہ تھا۔ ® وہ دن کو جنگل سے ککڑیاں لا کر پیچے تھے اور اس سے گزر کرتے اور رات کو ایک استاد سے کلھنا، پڑھنا اور دین کی با تیں سکھتے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ مُنْ اَلَّهُ عَلَیْ اَسْ اَکْ رَبِّے تھے اور آپ مُنْ اِلْمُ کے ارشادات کو من کریا در کھتے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ، یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھے حاتے تھے۔

## مازی تمیل اور قبله

کے میں چونکہ امن وامان نہ تھا۔ نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز دوہی رکعتیں تھیں۔ مدینے آ کر جب مسلمانوں نے اطبینان کی سانس کی اور ندہب کی آزادی ملی تو ظہر،عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں پوری کی گئیں۔مغرب کی تین رہیں

شصحیح البخاری، فرض الخمس، باب ماجاء فی بیوت أزواج النبی الله .....، حدیث: 900-3105 مختصراً و الرقصیل کے لیے دکھے: الطبقات الکبری لابن سعد: /900.499/1 و وشرف المصطفی بتحقیق أبی عاصم نبیل بن هاشم: 2 / 439 - 443 و الروض الأنف للسهیلی: 339/2.

شرف المصطفى بتحقيق أبي عاصم نبيل بن هاشم : 389/2، وقم: 586، والبداية والنهاية :
 219/3

<sup>(3)</sup> النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : 37/3 .

#### ومن على طرة الله عليه وسلم

اور فجر رو<sup>®</sup> کیونکہ شبح کے وقت کمبی قراءت، لینی دورکعتوں کے بدلے زیادہ قر آن پڑھنے کا تھم ہے۔®

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلا نے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے ناقوس، عیسائیوں میں گفتشہ اور یہودیوں میں قرنا کا روائ تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان ہے معنی آ وازوں کے بجائے انسان کی فطری آ واز کو پہند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر [ ﴿ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ اللّٰهِ ﴾ اور أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ » اور أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ » است الله عبود نہیں۔ سب سے برا ہے۔ الله سب سے برا ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الله کے اور سارے مسلمان اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الله کے اور سارے مسلمان اس فرمان اللی کی آ وازس کر جوتی در جوتی مجدکار خ کریں۔ ﴿

جعے کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مدینے آ کر اس فرض کے کرنے کا موقع طا۔ چنا نچر سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رہائٹائے نے، جو رسول اللہ تاہی ہے ہیلے ہی امام بنا کر مدینے بھیج گئے تھے، مدینے آ کر جمعے کی نماز اوا کی (پھر جب رسول اللہ تاہی آ تے اور

① صحيح البخاري، الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، حديث: 350، وصحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، حديث: 685 مختصراً، وصحيح ابن حبان، الصلاة، باب ذكر البيان بأن صلاة الحضرزيد فيها ..... 447/6، حديث: 2738، وصحيح ابن خزيمة، الصلاة، باب ذكر الخبر المفسر .....: 157/1، حديث: 305.

صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، حديث: 541، و صحيح مسلم، الصلاة، باب القراءة في الصبح، حديث: 456-663، و السنن الكبرى للنسائي: 328/1: محديث: 1023-1013.

شحيح البخاري، الأذان، باب بدء الأذان، حديث: 604,603، و صحيح مسلم، الصلاة،
 باب بدء الأذان، حديث: 377، وسنن ابن ماجه، الأذان والسنة فيها، باب بدء الأذان،
 حديث:707,706.

النبوة للبيهقي : 441/2، والطبقات الكبراى البن سعد : 220/1.

#### www.sirat-e-mustageem.com

# لانملائا أا الماسالهم

قباء میں چندروز مظمر کرمدینے جانے گئے تو جمعے کا دن آ گیا۔ آپ سُلَقُمُ انے اس جمعہ میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ ®

لى قبله

نماز میں سب کو کی ایک ست کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ای ست کو تبلہ کہتے ہیں۔
یہود بیت المحقد سی کی طرف منہ کرتے تھے، یہ حضرت داود اور حضرت سلیمان بھٹا کی
بنوائی ہوئی مجد تھی ® اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم ملیٹا کی محبر تھی۔ ®
رسول اللہ کا فیٹی جب تک مکہ میں رہے کعبے کے سامنے ای طرح کھڑے ہوتے تھے کہ
بیت المحقد س بھی سامنے ہو جاتا تھا۔ ® مدینے آئے تو صورت حال بدل گئی۔ مدینے کے ایک
طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقد س، اس لیے ان دو میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا
تھا۔ پہلے تو آپ کا فیٹی یہود یوں کی پیروی میں حضرت داود ملیٹا کی مجد بیت المقد س بی کی
طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر سولہ یا سرہ مہینے کے بعد اللہ کا تھم آیا کہ حضرت ابراہیم ملیٹا
کی مسجد، یعنی کعبہ کی طرف منہ کرو ® کیونکہ وہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ® اس وقت

- ① تاريخ الطبري: 2/115,114، والسيرة النبوية لابن هشام:494/2.
- سنن ابن ماجه، إقامة الصلوات، باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث:
   1408.
- صحيح البخاري، التفسير، باب : ﴿إذيرفع إبراهيم القواعد......﴾، حديث: 4484، وأخبار
   مكة لأبي الوليد الأزرقي: 57/1.
  - @ مسند أحمد :1/325، و شرح الزرقاني، الصلاة، ماجاء في القبلة :560/1، حديث :461.
- شصحيح البخاري، الإيمان، باب: الصلاة من الإيمان، حديث: 04، وصحيح مسلم،
   المساحد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث :525-527.
- آل عمران 96:3، و صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: 10، حديث: 3366، وصحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، حديث: 520

## رهمت على صلة الله عليه وسلم

سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔

🖒 بھائی جارہ

مسلمان یوں بھی ہرگھرانے ہے ایک ایک دو دوکر کے مسلمان ہوئے تھے اور پھران کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب پچھ چھوڑ کر پردیس نکلنا پڑا۔ مدینے آئے تو بیہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ ® رسول اللہ ٹائٹیٹر نے یہ کیا کہ ایک ایک بے گھر مسلمان کو ایک الک ایک ایک ایک ہوئے۔ ہر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، پھر بیدا سے بھائی ہے جوخون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اینے بھائی کواپنے گھریاا پنی زمین میں سے جگہدی۔اینے مال و دولت میں سے حصہ دی۔اینے کا دی۔اینے کا دی۔اینے کا دی۔

م يېود كا قول وقرار

رسول الله طالق کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لالاکر تھک چکے سے اور چاہتے تھے کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبدالله بن ابی ابن سلول تھا، اپنا باوشاہ بنا لیس۔ ®مدینے میں ایک دوسرا گروہ یہود یوں کا آباد تھا۔ یہ جازے سوداگر اور مہاجن تھے اور یہاں سے لے کرشام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گرھیاں تھیں اور اپنے روپے کے زور سے مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے گرھیاں تھیں اور اپنے روپے کے زور سے مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے

المستدرك للحاكم: 400/3، حديث: 5706، وصفة الصفوة لابن الحوزي: 678,677/1.

<sup>3</sup> السيرة النبوية لابن هشام :584/2.

### www.sirat-e-mustageem.com

## لبنملائة المارية

لحاظ ہے وہ بھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور بھی خزرج کا۔ رسول اللہ ﷺ جب مدینے آئے تو شروع شروع شیں انھوں نے شاید ہیں بھولیا کہ بیا لیہ ایسا ندہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے نہ نہ جب کر ترب ہے، آپ شالی کی کا فضت نہیں گی۔ آپ نے شہر کی ہے اطمینانی اور بدان کی حالت دکھ کر بیدمناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہود یوں کے درمیان ایک ایساسبھوتہ ہوجائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی ہے رہ سمیں۔ ہرایک کا ندہی حق محفوظ ہواور شہر کے سارے رہنے والے ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہود کی، باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنا نچہ آپ شالی ہوں یا یہود یوں سے بات چیت کر کے اس فتم کے ایک معاہدے پر ان کو رضا مند کر لیا اور انھوں نے اس کا پکا وعدہ کیا <sup>©</sup> لیکن پچھ ہی دنوں کے بعد معاہدے پر ان کو رضا مند کر لیا اور انھوں نے اس کا پکا وعدہ کیا <sup>©</sup> کیکن پچھ ہی دنوں کے بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز پڑھتی جاتی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دکھے کروہ دل میں جلنے گھ۔

عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اگر محمد (خَالِثِلُ) مدینہ ندآتے تو مدینے کی بادشاہی ای کوملتی۔ اس لیے گووہ اوراس کے ساتھی منہ پرمسلمانوں کے خلاف کچونبیں بول سکتے تھے مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کومنافق کہتے ہیں۔ ®

## کی مکه والوں کی شرارتیں اورسازشیں

جومسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کرلیا اور سب سے بڑی بات مید کی کہ خاند کعبہ میں آنا اور جج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو جھیپ کر اور سرکو تھیلی پر رکھ کر جاتا اور جوغریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدیے نہیں آسکی تھیں ان پر پہرہ بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائیں۔اسے ہی پر انھوں نے بس نہیں

① السيرة النبوية لابن هشام :2/101-505، والبداية و النهاية :222/3-224.

② السيرة النبوية لابن هشام: 585,584/2، والروض الأنف للسهيلي: 20,19/3

## ومن على طلة الله عليه وصلم

کی بلکہ بید دکھ کر کدان کے مجرم، لینی مسلمان ان کی گرفت ہے آ زاد ہوکر مدینے میں زور پکڑ رہے ہیں انھوں نے یہود یوں اور مدینے کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کواپنے گھروں میں رکھا ہے۔ بہتر بیہے کہ تم ان کو نکال دوور نہ ہم تمھارے شہر پر تملہ کریں گے۔ ®

## کی مسلمانوں کے تین دشمن

کے میں مسلمانوں کا ایک دشمن تھا، یعنی کے کے کا فر۔ مدینے آ کر ان کے تین دشمن ہو گئے۔ کے کے کا فر الوار کے دھنی تھے، اس گئے۔ کے کا فر آلوار کے دھنی تھے، اس لیے وہ آلوار سے فیصلہ چا ہتے تھے۔ مدینے کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان بہنچاتے رہے۔ اور تجاز کے بہود جو عرب کے سرمائے والے تھے پورے تجاز میں اپنی دولت اور سرمائے کے زور سے اور ہم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کا شت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بینے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیو پار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجتی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بے تاج ہادشاہ اور ملک کی جمال کی ہم کوشش کے بخالف تھے۔

اسلام کوان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا اور ان میں سے ہرا کی کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔

## منافقوں کا برتاؤ

منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی علانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا بلکہ آپ ٹائٹیڈ نے ہمیشہ ان کے

٠ سنن أبي داود، الخراج، باب في خبر النضير، حديث :3004

# لاملالا أوما الما الماسالام

منافقوں کا سردارعبداللہ بن ابی جب مراتو آپ تالیکی نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنا دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ ®

ا نہی دنوں میں ایک دفعہ آپ سُلَقِیْ بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوارگز ررہے تھے کہ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیشے سے جن میں ان کا سردارعبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلئے سے کچھ گرداڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ بھی تھا۔ گدھے کے چھے احکام سائے۔ اس پر آپ بھی تھی احکام سائے۔ اس پر

<sup>()</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿إِذَا جَاءَ كُ الْمَنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدَ.....﴾ حديث: () صحيح مسلم، البر والصلة، باب نصرالأخ ظالما أومظلوما، حديث: () 2584.

صحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر،
 حديث: 33 قبل حديث: 658

<sup>(</sup> صحيح البخاري، الحنائر، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لايكف، حديث: 1269، و صحيح مسلم، صفات المنافقين و أحكامهم، حديث 2774,2772 .

## ومحت علم طلخ الله عليه و اللم

عبداللہ نے پھر کہا: اے صاحب! مجھے میہ پہندنہیں۔ اگر تمھاری بات بچ بھی ہوتو ہماری مجلس میں میں آگر ہم کو سنایا کئرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس میں آگر ہم کو سنایا کئرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑاغصہ آیا مگر آپ مائٹی آئے ان کو سمجھا بجھا کر شعنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ <sup>©</sup>
لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی۔ ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسا کرنے سے باز رکھا اور ان کی دوی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ سے آپ فنا ہوگیا۔ ©

# ہے کے کا فروں کی روک تھام

کے کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت
ہوئی۔ کے والوں نے کمز ور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا
تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو کمہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حدیہ ہے کہ کیجے کا طواف اور حج جو سارے
عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ سُٹھی آنے مکہ والوں کو ان
کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیو پاریوں کو، جو شام آتے
جاس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیو پاریوں کو، جو شام آتے
بیو پارکی فاطر مسلمانوں سے سلح کر لیس اور مسلمانوں سے اپنی پابندی اٹھا لیس مگر انھوں نے
ایسانہیں کیا اور برابرا بی ضد پر قائم رہے۔ اور مسلمان بھی ان کے بیو پار کے راستے کو روکنے
کے لیے اڑے رہے۔ مدینے، شام اور ججاز کے بچ میں پڑتا تھا، اس لیے کے والے اپنا راستہ

<sup>(</sup> صحيح البخاري، التفسير، باب: ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ..... ، م حديث:4566، وصحيح مسلم، الجهاد، باب في دعاء النبي في وصبره على أذى المنافقين، حديث:1798.

② آل عمران 3:118-120، و المائدة 52,51:5.

لبملانا إلا إحمالًا الماساً الم

بدل بھی نہیں سکتے تھے۔

ای کے ساتھ آپ تھی نے یہ کیا کہ مدینے کے آس پاس جو عرب قبیلے ایسے تھے، جن کے گر جانے یا کمہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن وامان خاک میں ال سکتا تھا، ان کے پاس جا جاران سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جہینہ کے قبیلے سے پھر بنو تھٹر ہے سطح اور دو تی کے معاہدے ہوئے۔ ®

کے کے کافرید دیجہ کر جلنے گئے اور سمجھے کہ اس سے مجمد ( تنافیق ) کا زور اور بڑھے گا جس کا تو رخت کے جاگاہ ہو جھا پا تو خرضروری ہے۔ چنانچہ کے کے ایک رئیس گزز بن جابر فیمزی نے مدینے کی چراگاہ پر چھا پا مارا اور آپ تنافیق کے اونٹ لوٹ کے لئے گیا۔ شام اور آپ تنظیق کے اونٹ لوٹ کے لئے گیا۔ شام واقعے کے تیسرے مبینے آپ دوسومہا جروں کو لے کر بنو مُذیح کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوتی کا معاہدہ کیا۔ ش

کچھ دنوں کے بعد میہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ تگائی نے بارہ آ دمیوں کو نخلہ کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو دو دن کے بعد کھولنا۔ دو دن کے بعد کھولنا۔ دو دن کے بعد خط کھولنا تو اس میں کھیا تھا کہ نخلہ میں تھہر کر قریش کے ارادوں کا پید لگاؤ اور خمر دو۔ انقاق میہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جوشام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے۔ سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ تلکی کی اجازت کے بغیران پر جملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حکر تی مارا گیا اور دو بکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ رسول اللہ تلکی کی اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ رسول اللہ تلکی کو اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔

السيرة النبوية لابن هشام: 599/2، والبداية والنهاية: 247,246/، وكتاب المغازي لمحمد
 اله اقدى: 24/1.

السيرة النبوية لابن هشام: 601/2، والبداية والنهاية: 246/3.

٤ السيرة النبوية لابن هشام :599/2.

## وتمت علم طلخ الله عليه واسلم

تھا۔تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی اور اس کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اس کولوٹا دیا۔ مکے کا جوآ دمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا اور جو دوآ دمی کپڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔اس واقعے نے مکے والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ ®

## بدر کی لڑائی

بدلہ لینے کے لیے بڑی لڑائی ضروری تھی اورلڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔اہل مکہ نے اپناساراسرمایہ دے کرایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے دو ڈھائی مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا کہ مکہ والوں کو خبر پنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ ® یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار ایک ہزار سپاہیوں کو لے کر کئے ہے تھے۔ قلے۔ ® ادھررسول اللہ کا تھا کہ کہ بڑے بڑے سردار ایک ہزار سپاہیوں کو لے کر کے سے تھالے۔ ® ادھررسول اللہ کا تھا کہ کہ ملمانوں کے ساتھ مدینہ سے چل پڑے۔ ® قافلہ تو بچ کر مکم بینچ چکا تھا مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بررہ بینچ کرخوشی منائیں گے اور نام کھا منائیں گے اور نامی اور شراب و کباب کے جلے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگا تھا۔ ®

كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 1/82-31، و سيرة النبوية لابن هشام: 602/2-604،
 و الطبقات الكبرى لا بن سعد: 11,10/2.

<sup>©</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب قصة غزوة بدر، حديث :3951مختصراً وارتفيل كي لي ويكي : كتاب المغازي لمحمد الواقدي :33/1-160، والسيرة النبوية لابن هشام : 606/2. والبداية والنهاية :55/3.

<sup>(</sup> السيرة النبوية لابن هشام :610,609/2، و دلائل النبوة للبيهقي : 32/3.

<sup>@</sup> الطبقات الكبري لا بن سعد : 14/2، والسيرة النبوية لابن هشام : 612/2.

<sup>@</sup> دلائل النبوة للبيهقي : 33/3، والسيرة النبوية لابن هشام :619,618/2.

# السلطاق المارية

مدینے سے ایک میل نکل کر آپ تالیقی نے پڑاؤ کیا۔ بچوں کو واپس کیا۔ مدینے میں منافقوں اور یہود یوں کا ڈر تھا، اس لیے حضرت ابولبابہ ڈٹائٹ کو مدینہ کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور دوآ دمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پیتہ لگا تیں۔ ® جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچا نے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آگئے ہیں۔ بین کر آپ تالیقی سہیں رک گئے۔ ® رات بھر دونوں لشکر آ سے سامنے پڑے درجے۔ ® مسلمانوں نے بھی کمر کھول کر آ رام کیا۔ مگر اللّٰہ کا رسول تالیقی رات بھر کھڑا نماز اور دعاؤں میں لگا رہا۔ ® صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نہالشکر مسلمانوں کو پہلالشکر کے لیکھوں کر کے لئی تو مسلمانوں کو پہلالشکر مسلمانوں کو پہلالشکر کے لیکھوں کر تھوں کی پہلی لڑائی تھی۔

ایک نیک دل قریش نے جاہا کہ بیاڑائی ٹل جائے اور ابن مُضر می کا خون بہا<sup>®</sup> اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور مُضر می کا حلیف اس کے لیے تیار تھے مگر ابوجہل نے اس تجویز کوکامیاب نہ ہونے دیا۔ ®

صبح ہوئی تو دونوں فوجیس میدان میں آ کر کھڑی ہوئیں۔ایک طرف ایک ہزار کا دَلْ بادل تھا جولوہے میں غرق تھا اور دوسری طرف تین سوتیرہ (313 )مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے لیکن حق کا زوران کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں

٠ السيرة النبوية لا بن هشام : 612/2 .

٤ السيرة النبوية لا بن هشام : 616/2.

③ السيرة النبوية لا بن هشام :2/620,619.

مسند أحمد: 125/1، وصحيح ابن حبان: 32/6، حديث: 2257، والسيرة النبوية لابن هشام، :620/2.

③ دلائل النبوة للبيهقي : 63/3.

<sup>6</sup> خون کی قیت

<sup>@</sup> الروض الأنف للسهيلي :64/3، و تاريخ الطبري : 146/2.

# ومت علم طاخ الله عليه و تسلم

امنڈ رہا تھا۔اللہ کے رسول تَاثِیْرُ لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا ما نگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے:

«اَللَّهُمَّ! إِنَّكَ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْض»

''اے اللہ! یقیناً اگر (آج) تو نے ان مٹی بھراسلام والوں کو (کفار کے ہاتھوں) تہ تنج کروا دیا تو زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ ®

لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے این حضری کا بھائی عامر جس کواپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آ گے بڑھا۔ایک غلام سلمان اس کے مقالبلے کو لکلا اور وہ مارا گیا۔

اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لئکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا۔ اس کے ساتھ ولیداور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے تین انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام ونسب بو چھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے بیں تو پکارا: ''مجھ! یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔'' رسول اللہ طاقیا کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت ہمزہ ، حضرت ہمزہ ، حضرت محزہ ، حضرت محزہ ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ شائیا ہوئے اور مارے گئے لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ شائیا کو زخی کر ولید حضرت عبیدہ شائیا ہوئے اور مارے گئے لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ شائیا ہوئے اور مارے گئے لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ شائیا ہوئے اور مارے گئے لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ شائیا ہوئے دیا۔ یہ دیا ہے۔ یہ حضرت زبیر شائیا ہے۔

ش صحيح البخارى، الجهاد والسير، باب ما قبل في درة النبي ..... حديث:3959,3956,2915: وصحيح مسلم، الجهاد، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.....، حديث: 1763، ومسند أحمد:125/1، وصحيح ابن حبان، الصلاة: 32/6، حديث: 2257، دلائل النبوة للبيهقي: 63,43/3.

٤ تاريخ الطبري : 150/2، و الطبقات الكبراي لابن سعد : 16/2.

صحيح البخاري، المغازي، باب قتل أبي جهل، حديث: 3965- 3969 ـ اورتفيل ك ليوركهي:
 دلائل النبوة للبيهقي: 72/3.

### www.sirat-e-mustageem.com

# لانملائا ألا المالية المالية

سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر آ رہا۔ ®
اب عام مملہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں ابوجہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشنی کا چرچا
عام تھا۔ انصار کے دونو جوان اس کی تاک میں نظے اور لوگوں سے پیتہ پوچھ کر باز کی طرح اس
پر ایسے جھٹے کہ دم کے دم میں وہ خاک وخون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ® ایک دوسرے مسلمان نے جا
کراس کا سرکاٹ لیا۔ ®

عتبہ اور ابوجہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہارکر بھا گئے لگے اور مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے سرت بڑے رئیس تھے مارے گئے اور اسنے بی آ دمی کیا۔ قریش کے سرت بڑوی میں سے صرف چودہ بہادروں نے شہادت پائی۔ ® اللہ کی مجیب قدرت ہے کہ تین سو تیرہ (313) آ دمیوں نے جو ہتھیاروں سے پوری طرح سبح نہ تھے، ایک ہزارفوج کو ہرا دیا۔ یہ بچ اور جموف، اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ بچ کی جیت ہوئی اور جموف کی ہا۔ اندھیر انجھا گیا۔

## ہ دشمنوں سے برتاؤ

بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھالیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑنے نہیں تھے ان کو کپڑے ویے۔قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمروبھی آیا تھا۔ یہ بڑا زور آورمقرر تھا۔ عام مجمعوں میں مسلمانوں

<sup>18/2:</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد : 18/2.

صحيح البخاري، المغازي، باب: 10، حديث: 3988، و صحيح مسلم، الجهاد، باب
 استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث: 1752.

<sup>3</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب قتل أبي جهل، حديث:3961-3963.

٤ صحيح البخاري، المغازي، باب : 10،حديث :3986، و دلائل النبوة للبيهقي : 124/3.

<sup>3)</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد : 17/2، و دلائل النبوة للبيهقي : 122/3.

## ومنت علم طلة الله عليه وسلم

کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کو اہمارتا تھا۔ بعض صحابیوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

اس کے دانت اکھڑوا د بیجے کہ پھر اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ ٹاٹیٹی نے اس رائے کو ٹالپند کیا اور فرمایا: ''اگر میں اس کے جہم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو گو نبی ہوں مگر اللہ اس کے بدل بدلے میرے جہم کا بھی کوئی حصہ بگاڑے گا۔ <sup>© بعض</sup> پر جوش صحابہ ٹوئلٹی جا ہتے کہ ان بدلے میرے جہم کا بھی کوئی حصہ بگاڑے گا۔ <sup>© بعض</sup> پر جوش صحابہ ٹوئلٹی جا ہتے کہ ان میں جو بدلی کوئل کہ ان میں جو قید یوں کوئل کر دیا جائے <sup>©</sup> مگر آپ ٹوئلٹی نے ان کی بات نہ مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر بین وہ فدرید دے کر چھوٹ جا نمیں اور جو یہ بھی نہیں جانے تھے وہ اللہ کی راہ میں آزاد دس ملمان بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دیں اور جو یہ بھی نہیں جانے تھے وہ اللہ کی راہ میں آزاد دس کے۔ ©

بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلیٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک ند جب اور ایک اللی نظام کے داعی ہی نہیں بلکہ اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے جن کا مقصد عرب کی چھوٹی چھوٹی سیئٹلڑ ول بے نظام ریاستوں کی جگد ایک مضبوط اور با قاعدہ حکومت کھڑی کرنا ہی نہ تھا بلکہ قیصر و کسرٹی کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹاکر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا بھی ان کامقصود تھا۔

قریش کا بڑا زورٹوٹ گیا۔ ملے کے اکثر رئیس مارے گئے۔ ® ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابوسفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑ کا دیے۔ ان کو پیتہ چل گیا کہ اب تر از و کا کونسا پلڑا بھاری ہور ہاہے۔ ادھریہود بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو بیرڈ رلاحق ہوا کہ جلد ہی اس نئی طاقت کا سرکچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھ کا نانہیں ہوگا۔

تاريخ الطبري: 162/2، والبداية و النهاية: 311,310/3.

٤ مسند أحمد: 384,383/1، والمستدرك للحاكم: 22,21/3، حديث: 4304.

<sup>(</sup>١٤) الطبقات الكبري لابن سعد : 22/2، والمنتظم لابن الحوزي : 110,109/3.

<sup>(</sup> البداية والنهاية :284/3.

# للملائمة الماريناساله

## لم بدركاانقام

بدر کی لا آئی تو ایک تضری کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔اب قریش کو اپنے سر (70) مقتولوں کے خون کے بدر بیل جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہور ہا تھا۔ مرھے پڑھے چاتے تھے، سازشیں کی جاتی تھیں کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیونکر لیا جائے۔ ابوسفیان نے، جو اب کھے کا رئیس تھا،قتم کھائی تھی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے تین مہینے بعد اس نے اپنی قتم اس طرح بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے تین مہینے بعد اس نے اپنی قتم اس طرح پوری کی کہ دوسوشر سواروں کو لے کر مدینے کے آس پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے اس کو مدینے پر حملے کے بھید بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو قبل کیا اور مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑ ہے گئر دوہ تکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ مولی (ستو والی لاائی) مسلمانوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑ ہے گئر وہ تکل چکا تھا۔اس واقعے کو غزوہ مولی (ستو والی لاائی) کہتے ہیں کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق، یعنی ستو تھا جس کو وہ گھراہنے میں کیونکہ ابوسفیان کے ساتھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق، یعنی ستو تھا جس کو وہ گھراہنے میں کھی ستو تھا جس کو وہ گھراہنے میں کیونکہ ابوسفیان کے ستھیوں کا توشہ اس سفر میں سویق، یعنی ستو تھا جس کو وہ گھراہنے میں جھینگئے گئے تھے۔ ®

رسول الله تلافی کوادهر سے اطمینان ہوا تو ایک گھر یلو کام کرنے کا خیال آیا۔ یہ حضرت فاطمہ زبرا رافی کے نکاح کی تقریب تھی اور وہ بھی رسم ورواج کی ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔

## (ذي الحجد 2 هـ) كا نكاح (ذي الحجد 2 هـ)

رسول الله من الله من اولا دمیں سب سے چہتی اور صاحبز ادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کو اپنی اولا دمیں سے، زیادہ ان سے محبت تھی اور وہ بھی اپنے پیارے باپ پر فدار ہتی

السيرة النبوية لابن هشام: 48,47/3، و تاريخ الطبري: 176,175/2، والطبقات الكبرى لابن
 سعد: 30/2، و دلائل النبوة للبيهقي: 64/3-166.

# وهمت علم طلة الله عليه واسلع

تھیں۔ آپ کو ذراسی بھی تکلیف پیچی تو وہ بے چین ہوجاتی تھیں۔ نیکی اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھیں۔ اب وہ جوان ہو چکی تھیں۔ اٹھارہ سال کی عمر ہوئی تو شادی کے پیغا م مثال نہیں رکھتی تھیں۔ اب وہ جوان ہو چکی تھیں۔ اٹھارہ سال کی عمر ہوئی تو شادی کے پیغا م آنے لگے تھے۔ ® مگر رسول اللہ تالیجا کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ اس کے لیے ایسا ہی جوڑکا لڑکا بھی ملے۔ یہ حضرت علی ڈلٹو تھے جوآپ ٹالیجا ہی کے سائے میں لیے تھے۔ حضرت علی ڈلٹو تھے جوآپ ٹالیجا ہی منظور پیلے تھے۔ حضرت علی ڈلٹو کے دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا ہو چکی تھی۔ دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا ہے؟ ہو جکی تھی اس مہر ادا کرنے کو کیا ہے؟ بولے کچھ خیس فرمایا: ''وہ ذرہ کہاں ہے جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟'' عرض کی: وہ تو موجود ہو۔ آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے خربایا: ''وہ ذرہ کہاں ہے جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟'' عرض کی: وہ تو موجود ہے۔ آپ نے نے فرمایا: ''وہ اس ہے۔ آپ نے نے فرمایا: ''وہ اس ہے۔ ''®

اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خیال ہوگا کہ بیزرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی کیکن بیرس کر تعجب ہوگا کہ وہ صرف سوا سورو پے کی تھی۔ ® زرہ کے علاوہ بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ بیہ تھی بھیڑکی ایک کھال اور ایک پرانی یمنی چادر، یہی وہ سرمایا تھا جو دو لھانے دلھن کی نذر کیا۔ ایک صحافی نے اپنا ایک خالی مکان دولھا دلھن کے رہنے کو پیش کیا جس کو آپ تُلَاثِم نے جو اللہ مکان دولھا دلھن کے رہنے کو پیش کیا جس کو آپ تُلاَثِم نے جو اللہ مکان دولھا دلھن کے رہنے کو پیش کیا جس کو آپ تُلاِثِم نے جو اللہ مکان دولھا دلھن کے رہنے کو پیش کیا جس کو آپ تُلاثِم نے جو اللہ مکان دولھا دلھن کے دہنے کو بیش کیا جس کو آپ من کھیا ہے۔

بزرگ باپ نے اپنی چہیتی صاحبزادی کو جو جھیز دیا وہ بان کی ایک چار پائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے۔ ایک چھاگل، ایک مثنک، دو چکیاں اور دومٹی کے

<sup>19/8 :</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد : 19/8.

٤ دلائل النبوة للبيهقي : 160/3.

شنن أبي داود، النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته.....، حديث: 2126,2125، و سنن النسائي، النكاح، باب نحلة الخلوة، حديث: 3378,3377.

٤٤ د لائل النبوة للبيهقى: 160/3.

<sup>3)</sup> الطبقات الكبراي لا بن سعد :23,22/8.

# السلام الله المالية المالية

گھڑے تھے۔<sup>10</sup>

دولھا دلھن جب نئے گھر میں بے تو رسول اللہ طَالِقُمْ ویکھنے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہوکراجازت مانگی، پھراندر گئے۔ایک برتن میں پانی منگوایا۔ دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا: '' بیٹی! میں نے تمھارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کہا ہے۔''®

اللہ اکبر! کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔مسلمانوں کی خوثی کے مراسم کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ ہوسکتا ہے؟ بیر گویا، رسول اللہ تکافیا نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثالیس پیش کی ہیں۔

## ﴿ رمضان

نماز کے بعد اس سال روز ہے کی دوسری عبادت فرض ہوئی ® اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا ® کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس خاص بندے (حضرت محمد سُلُگانی) پرحرا کے غار میں اترا تھا۔ ® اس یادگار میں یہ مہینہ عزت اور حرمت کا مہینہ مقرر ہوا اور اس میں اس طرح دن گزارنے کا حکم ہوا جس طرح اس برگزیدہ نبی سُلُونی نے ان دنوں حرا میں دن گزارے تھے، یعنی دن کو کھانے پینے سے پر ہیز اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت۔

٠ مسند أحمد : 104/1، وسنن النسائي، النكاح، جهاز الرجل ابنته، حديث :3386 .

② الطبقات الكبراي لابن سعد :24,23/8.

<sup>(3)</sup> المنتظم لابن الحوزي :96,95/3، والبداية والنهاية :254/3.

④ البقرة 2: 185.

٤ القدر 97: 1-5، وصحيح البخاري، بدء الوحى، باب كيف كان بد الوحى؟ حديث: 3.

ہرشریعت نے اینے لیے تہوار کا کوئی نہ کوئی دن اپنی خوشی اور مسرت کے لیے مقرر کیا ہے۔ 🖰 اسلام نے اس کے لیے رمضان کے روز وں کے بعد شوال کی پہلی کوعید کا دن مقرر کیا۔اس میں عید کی دورکعت نماز پڑھنے کا بتایا ® تا کہ اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوکر قرآن کی نعمت اور اسلام کی دولت ملنے پر اللہ کاشکر ادا کرس اور اس لیے تا کہ اس خوثی کے دن کوئی بھائی بھوکا نہ رہے بیانتظام کیا گیا۔ ہرمقدرت والے پر فطر کا صدقہ واجب کیا گیا۔ ® یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ ﷺ نےمسلمانوں کوساتھ لے کرایک میدان میں عید کی نماز ادا کی ۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں فطر کےصدقے کی خوبیاں بیان فرمائیں۔

یہ عید کی نمازمسلمانوں کی معاشر تی مساوات اور مذہبی خوثی کا سالا نہ مظہر ہے۔

# ﴾ أحدكى لژائى (شوال 3 ھ)

مکہ میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندرسلگ رہی تھی۔ ابوسفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سر مابدلزائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا۔ عربوں کو بھڑ کا نے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا مجھیار شاعری تھی۔قریش کے دوشاعروں نے اس کام کو

٠ صحيح البخاري، العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث: 952، وصحيح مسلم، صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد، حديث: 892.

٤ صحيح البخاري، العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها، حديث : 989، و صحيح مسلم، صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، حديث : 884 قبل حديث :

<sup>@</sup> صحيح البخاري، صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، حديث : 1503، و صحيح مسلم، الزكاة، باب زكاة الفطرعلى المسلمين .....، حديث: 984.

# السلطاق المالية المالية

ا پنے ہاتھوں میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی (أبو عَزَّه عمرو بن عبدالله جُمَحِی) تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا مگر رحمت عالم تَالَّیْمُ کے حکم وکرم سے رہا ہوگیا تھا۔ "اور دوسرامسا فع بن عبدمناف بن وہب تھا، ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا جا کرا پنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ "

قریش کے شریف گھرانوں کی بیبیوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیبیاں جن کی سردار ابوسفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ اپنے گانوں سے قریش سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردا گل کے خون دوڑانے کے لیے سفر کو آ مادہ ہوئیں۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور بجیر بن مُطعم کا چچا (طعیمہ بن عدی) دونوں بدر کے میدان میں حضرت ہمزہ ڈاٹنؤ کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے جبثی غلام وحثی کی آزادی کی قیمت حضرت ہمزہ ڈاٹنؤ کا سرمقرر کی تھی۔

کے میں یہ تیاریاں ہورہی تھیں گرابھی تک مدینے میں اس کی خبر نہ تھی۔رسول اللہ تُلَاثِمَا کے بھی سے میں اس کی خبر نہ تھی۔رسول اللہ تُلَاثِما کے چیا حضرت عباس ڈاٹٹوئنے نے ، جواسلام لا چکے تھے، ایک تیز چلنے والے آدمی کو بھی کر مدینے میں خبر کی۔استے میں خبر کی۔استے میں خبر کی۔استے علی میں کہ قریب بیٹنے چکی ہے۔آپ نے کچے مسلمانوں کو بہرے کے کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ میں ج

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام :65,64/3.

② السيرة النبوية لابن هشام : 65/3.

## ومحت علم طلة الله عليه واللم

ہوئی تو مشورہ طلب کیا۔ اکثر وں نے بیرائے دی کہ عورتوں کو باہر کے قلع میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں تھیج رک دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بھی بیرائے دی الیکن نوجوان مسلمانوں نے جو جوش سے بھر سے موع تھے اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس قر ارداد کے بعد رسول اللہ مُنافِظ گھر تشریف لے گئے اور زرہ بہن کر باہر تشریف لائے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ 
ق

قریش نے مدینے کے پاس پہنچ کراحد کے پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور دو دن یہاں جے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ رسول اللہ ٹائیڈ بجھے کی نماز پڑھ کر ایک ہزار مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بھی تین سوآ دی تھے، کیکن وہ سے کہہ کر این آمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا کہ محمد (ٹائیڈ با) نے میری رائے نہیں مانی۔ اب صرف سات سومسلمان رہ گئے تھے جن میں سے صرف سوآ دمیوں کے پاس زر ہیں تھیں۔ ﴿

اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کم من نو جوان مسلمانوں نے عجیب وغریب جوش دکھایا۔ رافع بن خَدِیّ ہے جب یہ کہا گیا کہتم عمر میں چھوٹے ہوتو وہ انگوشوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ ® سی ہے کہ قوم کی زندگی کی آگ نو جوانوں ہی کے جوش عمل کے ایڈھن سے جلتی ہے۔

مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کراپی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک درہ (گھاٹی) تھا، عدھرے ڈرتھا کہ دشن چیچھے ہے آ کر تملہ نہ کر دیں، اس لیے پیاس اچھے تیر

السيرة النبوية لابن هشام: 67/3، والبداية والنهاية،: 14,13/4، والطبقات الكبرى لابن سعد: 38,37/2.

السيرة النبوية لابن هشام:68,67/3، و الطبقات الكيرى لا بن سعد:39,36/2، و تاريخ
 الطبري:191,190/2.

③ تاريخ الطبري : 191/2 .

# لبملائل إلّا ومه الله المالة

چلانے والوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور سمجھا دیا کہاڑائی میں ہماری جیت بھی ہور ہی ہوتب بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ٹیس ۔ ®

لاائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کی شریف ہویاں دف پر فخر کے شعر اور بدر کے مقتولوں کا درد بحرا مرثیہ پڑھتی ہوئی آگے بڑھیں، پھر قریش کے شکر کاعلم بردار طلحہ نے صف سے نکل کر پکارا تو حصرت علی مرتضٰی بڑائیو نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی الش زمین پڑھی۔ اس کے بعد اس کے بعیلے نے جرائت کی اور آخر حضرت جمزہ فرٹائیو کی تلوار نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس ما جنگ شروع ہوگئی۔ حضرت جمزہ خرض علی، حضرت اب ابود جاند انصاری بڑائیو نووں کے دل میں تھس گئے اور دشمنوں کی صفیس کی صفیس الٹ دیں۔ ابود جاند انصاری بڑائیو دون سے دل میں تھس گئے اور دشمنوں کی صفیس کی صفیس الٹ دیں۔ قدیم حضرت جمزہ بڑائیو دونوں ہا تھوں میں تلوار لیے لاشوں پر الشیس گراتے جا رہے تھے۔ جبیر کا حبثی غلام وحثی جس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ جمزہ (ڈائیو) کوئی کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت جمزہ ڈائیو بیسے ہی اس کی زد میں آ ہے اس جائے گا، حضرت جمزہ ڈائیو بیسے ہی اس کی زد میں آ ہے اس خوص شیوں کے ایک عاص انداز ہے، جس میں ان کی پوری مہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ مارا جوناف میں لگا اور پار ہوگیا۔ حضرت حمزہ ڈائیو نے اس پر بلیٹ کر حملہ کرنا چاہا مگر لڑکھڑا ا

صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب و عقوبة من عصى إمامه، حديث: 3039، والطبقات الكبرى لابن سعد: 39/2.

٤) السيرة النبوية لابن هشام: 78/3، والطبقات الكبراي لابن سعد: 40/2.

صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة.....، حدیث: 2470 مختصرًا.
 اورتفسل كے ليے ديكھيے: السيرة النبوية لابن هشام: 72/3-74، و تاريخ الطبري: 199/2، و دلائل النبوة للبيهقي: 199/2، و 227/3.

صحيح البخاري، المغازي، باب قتل حمزة بن عبدالمطلب الله، حديث: 4072، والسيرة النبوية لابن هشام: 76/3، ودلائل النبوة للبيهقي: 243/3، و الطبقات الكبرى لابن سعد: 12/3.

## وكمنت علم سلة الله عليه واسلم

حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی کہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے مقابل تلوار
تول رہا تھا۔ حضرت حظلہ ڈائٹڈ ایک صحابی سے جو مسلمان ہو چکے سے، انھوں نے اپنے باپ
کے مقابلے میں جانے کی اجازت چاہی مگر رحمت عالم سکاٹیڈ نے اس کی اجازت نددی۔
مسلمان بہادر ایمان کے جوش میں چور سے وہ کا فروں کو ہر طرف سے دبائے ہو ھے
جارہے سے آخر میں بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اب مسلمانوں نے
دشمنوں کے بجائے ان کے مال واسباب کی لوٹ شروع کر دی۔ بید کھے کر سیر چلانے والوں
نے، جو درے کے بہرے پر سے بان کو روکا مگر وہ بیہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی لوٹ مار میں
جیر رٹائیڈ نے کتنا ہی ان کو روکا مگر وہ بیہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی لوٹ مار میں
شر کے ہوگئے۔ ©

فالد جو بعد میں اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالا ر ثابت ہوئے ، اس وقت مکہ کی فوج میں تھے، ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی بید کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی تھی ، وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر دڑے سے ہو کر آ گے بڑھے -حضرت عبداللہ بن جبیر رٹی ٹیڈاوران کے چندساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہوگئے ۔ ®

خالد نے اب آ گے بڑھ کرمسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔مسلمان مال ومتاع لو شنے میں مصووف ہے۔ مرکز دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں۔ بدحواسی کا بدعالم ہوا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ﴿ حضرت مصعب بن عمیر رُفِائَةُ جومسلمانوں کے علم بردار اور صورت میں رسول اللہ تا اللّٰجُمُ سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔اس

٠ لم أجده

٤ صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة أحد، حديث :4043.

<sup>(</sup>١٤٠٤) الطبقات الكبراي لابن سعد :42,41/2، والمنتظم لابن الحوزي : 164/3.

صحيح البخاري، المغازي، باب ﴿إِذهمت طائفتان منكم.....﴾ حديث: 4065، اورتفسيل
 كيويكهي: السيرة النبوية لابن إسخق: 355/2

# للملاكرة مع الآر الماس أله

ر کا فرول نے غل مچا دیا کہ تھر ( تَالِیْلِمَ ) شہید ہو گئے ہیں۔اس آ واز سے مسلمانوں کے رہے سبے ہوش بھی اڑ گئے اوران کی صفیں بے تر تیب ہو گئیں۔ ®

کافروں کا ساراز ورادھ تھا جدھررسول اللہ سکا تھے۔ صفوں کی بے تر تیبی سے آپ سکا تھے۔ صفوں کی بے تر تیبی سے آپ سکا تھا۔ صرف گیارہ بارہ جاں شار پروانوں کی طرح شخع نبوت کے اردگرد تھے۔ ®ان میں علی مرتضی، ابو بکر، سعد بن ابی وقاص، زبیراور طلحہ شکھ کے نام مہا جروں میں اور ابو دجانہ کا نام انصاریوں میں معلوم ہے، باقی صحابہ کو آپ کھی خبر ندھی۔ یکا کیک آپ شکھ تھی اور ابو دجانہ کا نام انصاریوں میں معلوم ہے، باقی صحابہ کو آپ کی کی کھی خبر ندھی۔ یکا کیک آپ شکھ تھی کو ایک سحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانو! رسول اللہ یہ ہیں۔ بین کر ہر طرف سے جال شارٹوٹ پڑے اور آپ کو دائر سے میں لے لیا۔ کفار نے ہم طرف سے جال شارٹوٹ پڑے اور آپ کو دائر سے میں لے لیا۔ کفار کی بکی سے یہ بادل بھٹ کھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ بچوم ہوا تو فرمایا: ''کون مجھ پر جان کی بکلی سے یہ بادل بھٹ کھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک بڑھے اور ایک ایک نے لڑکر جانیں دیں۔ ® ابو دُجانہ انصاری ایک کے بعد ایک بڑھے اور ایک ایک نیٹھ پر گگتے۔ ® دیں۔ ® ابو دُجانہ انصاری دائے ہو گھٹ کر برکڑ بن گئے۔ چو تیرآ تے ان کی پیٹھ پر گگتے۔ ® حضرت سعد ڈائٹو آپ شکھٹ کی طرف حضرت سعد ڈائٹو آپ شکھٹ کی طرف سے تیر چھا رہے تھے۔ حضرت ابوطلحہ ڈائٹو نے بہتھ پر روکا۔ ® حضرت سعد ڈائٹو آپ شکھٹ کی طرف سے تیر چھا رہے تھے۔ حضرت سعد ڈائٹو آپ شکھٹ کی طرف سے تیر چھا رہے تھے۔ حضرت ابوطلحہ ڈائٹو نے بہتے بہتے کہ جو تیرآ تے ان کی چھر کی مبارک کا اوٹ کر لیا تھا۔

المستدرك للحاكم، المغازي والسرايا : 28,27/3، والسيرة النبوية لابن هشام : 82/3،
 و تاريخ الطبري: 199/2.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، الجهاد و السير، باب مايكره من التنازع والاختلاف في الحرب.....، حديث:3039.

پی حضرت علی جانشو کی تلوار کا نام تھا جوان کو بدر میں ملی تھی۔

<sup>@</sup> صحيح مسلم، الحهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1789.

٤ السيرة النبوية لابن هشام : 87/3، وتاريخ الطبري : 198/2.

صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ، باب ذكر طلحة بن عبيد الله، حديث: 3724،
 و تاريخ الطبري: 201/2.

# ومحت عام طاء الله عليه وسلم

آپ نظیم گردن نکال کراڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تھے تو وہ عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھا کمیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ ®ای حال میں قریش کا ایک تی جو بڑا بہادر کہنا تا تھا، جاں نثاروں کے دائر کو تو ژکر آگے بڑھا اور چیرۂ مبارک پر تلوار ماری جس کی چوٹ سے خود کی دوکڑیاں چیرۂ مبارک میں چیھ گئیں۔ حضرت ام عمارہ شیخ اصحابیہ نے اس کے تلوار ماری جواس کی زرہ میں اچیٹ کررہ گئی۔ ® کسی کا فرنے دور سے کوئی پھر پھینکا ® جو آپ نظیم کے چیرہ مبارک پر آکر لگا جس سے آگے کے دو دانت شہید ہو گئے۔ ® اسی حالت میں آپ نگھیم کی زبان مبارک سے بیا اثر میں ڈوبا ہوا فقرہ فکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا:

«اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ''اےاللہ! میری قوم (کے قصوروں) کومعاف فرما کیونکہ وہ یقیناً (میرے مرتبے کو) نہیں جانتے''®

① صحيح البخاري، المغازي، باب: ﴿إِذْهمت طائفتان منكم أن تفشلا.....﴾، حديث: 4064، و صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، حديث: 1811، والسيرة النبوية لابن هشام: 87/3.

صحيح البخاري، المغازي، باب ما أصاب النبي فل من الحراح يوم أحد، حديث : 4075، و
 صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث : 1790، البتر الوار مارقي والحكانام اور تفسيل كي ليم يرضي : السيرة النبوية لابن هشام :87,86/3.

<sup>(3)</sup> تاريخ الطبري: 201/2، والبداية والنهاية: 24/4.

صحيح البخاري، المغازي، باب ما أصاب الني الله من الجراح يوم أحد، حديث: 407-4076،
 وصحيح مسلم، الحهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث: 1790.

<sup>©</sup> صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: 54، حديث: 3477، وصحيح مسلم، الحهاد والسير، باب عزوة أحد، حديث: 1792، جَبُرَ مَجُ ابْن مِبْن مِ كُم آ بِ نَه يدها احدك دن تي يرها احدك دن تي يرهي ويكهي: صحيح ابن حبان، الرقائق: 255,254، حديث: 973.

# للمرض أأرين المارة

اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ نظیفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔
ابوسفیان نے دکھ لیا۔ فوج لے کر بہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر شلفیا اور چند ہمراہیوں نے
پھر برسائے جس سے وہ آگے نہ چڑھ سکالیکن ساسنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کراس نے
ہبل دیوتا کی جے پکاری۔ حضرت عمر شلفیا نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
آپ کی وفات کی غلط خبر مدینے تک چھیل گئے۔ حضرت فاطمۃ الز ہرا شافیا اللہ جانے کس طرح
بے تابانہ آپ خلیفا کے قدموں تک چینے گئیں۔ چہرہ مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت
علی شافیا سپر میں پانی بحر کر لائے۔ حضرت فاطمہ شافیان خموں کو دھوتی تھیں مگرخون نہیں تھتا تھا۔
آخر چائی کا ایک کلوا جا کر زخم پر رکھ دیا جس سے خون رک گیا۔

©

اس لؤائی میں ستر (70) مسلمان شہید ہو گئے۔ ﴿ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت جزہ ہلائی میں سب سے بڑی ہستی حضرت جزہ ہلائی کی گئی۔ رسول اللہ منافی پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ ' انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ پہلے حضرت جزہ ہلائی کا مائم کرو۔ رسول اللہ منافی ہے بیدد یکھا تو فرمایا: ''تمھاری ہددری کا شکر ہیادا کرتا ہوں، لیکن کر دوں پر رونا جائز نہیں۔''

قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بےاد بی کر کے اپنے دل کا بخار نکالا۔ان کی ناک، کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہندہ نے حضرت حمزہ ڈاٹٹٹ کا پیٹ جاک کیا اور جگر نکال کر چبایا گرنگل نہ کئی، بھرایک

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة أحد، حديث : 4043، والسيرة النبوية لابن هشام :
 91/3 و تاريخ الطبري :203,202/2.

صحيح البخاري، المغازي، باب ما أصاب النبي الله من الحراح يوم أحد، حديث: 4075، و
 صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1790.

صحيح البخاري، المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد، حديث 4078.

٤ السيرة النبوية لابن هشام :302,301/3، و دلائل النبوة للبيهقي :302,301/3.

## وكمت علم طلة الله عليه واسلم

بلندی پر چڑھ کر چنداشعار گائے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔

اس الرائی میں بہودیوں کے ڈر ہے مسلمانوں نے اپنی بیویوں، بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں کہ میں بند کر دیا تھا ® مگر جو بیبیاں بہادر تھیں وہ میدان میں موجود تھیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ تھی باپ کی مرہم پئی کررہی تھیں اور دوسری بیبیاں حضرت عائشہ محضرت ام سلیط اورام سلیم ٹواٹھ اپنے کندھوں پر مشک میں پانی بحر بحر کرلاتی تھیں اور زخیوں کو بلاتی تھیں۔ ® رسول اللہ تاہیل کی بھوبھی اور حضرت جزہ دہائی کی بہن حضرت نہیر ڈاٹھ تھیں۔ کرمدینہ نے کلیں۔ رسول اللہ تاہیل کی نہاں حضرت زبیر ڈاٹھ کی سے بلا کر کہا:

میں میں میں ایٹ مولئی کی لاش جو کلوے کلوے پڑی تھی نہ دیکھنے پائیں۔ ' حضرت زبیر ڈاٹھ کی برای قربانی نہیں۔ رسول اللہ تاہیل کی کا اجراس بھی ہوں کیان اللہ کی راہ میں یہ کوئی بری قربانی نہیں۔ رسول اللہ تاہیل نے اجازت دی تو لاش پر گئیں۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے نہیں۔ رسول اللہ تاہیل نے اجازت دی تو لاش پر گئیں۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے خوان کی خوان کی کے سوا ان کی زبان کا در کھی تیکیں گلا۔ ®

ایک انساری عورت کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، وہ حال جانے کے لیے دو اس جانے کے بیاری باری ان تینوں سخت حادثوں کی آواز

السيرة النبوية لابن هشام: 97,96/3، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 247/1، والطبقات
 الكبري لابن سعد: 10/3.

② تاريخ الطبري: 208/2، والطبقات الكبراي لابن سعد: 38/2.

ش صحيح البخاري، الحهاد و السير، باب غزوة النساء وقتالهن مع الرحال، حديث: 2880، و باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، حديث: 2881، و صحيح مسلم، الحهاد و السير، باب غزوة النساء مع الرحال، حديث: 1809-1811.

السيرة النبوية لابن هشام : 103/3، و تاريخ الطبري : 208/2، و دلائل النبوة للبيهقي :
 286/3.

# السلامة المالية المالية المعالمة

ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ ہر باریمی پوچھتی ہیں کہ ہمارے رسول تنظیم کیے ہیں؟ جواب ملا خیریت سے ہیں۔ اس طرح ان کو تسکین نہ ہوئی۔ پاس آ کر چیرہ مبارک و یکھا تو ایکار اٹھیں: "آ سے تنظیم خیریت سے ہیں تو اور صیبتیں کچرنہیں۔"

شہیدوں کے گفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینے کے پہلے امام اور مبلغ حضرت مصعب بن عمیر ڈائٹو کا جنازہ تیارتھا۔ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ چید وہ منظر تھا کہ بعد میں مسلمان جب اس واقعہ کو یاد کرتے تو رود ہے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر ای طرح خون سے رنگین قبروں میں اتارا گیا اور بے کی اور مظلومی کے بہ جمعے زمین کے سیرد کر دیے گئے۔ ©

مسلمانوں کو اس لڑائی میں گو جانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، کین جنگی نقطہ نظر ہے ان کی شکست ناتمام رہی تھی۔ ڈرتھا کہ ابوسفیان کو اس کا خیال آیا تو ابیا نہ ہو کہ وہ دوبارہ جملہ کر دے، اس لیے رسول اللہ عظیم نے اس حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں میں بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے ابیا نہ بجھیں کہ مسلمانوں کا زورٹوٹ چکا۔ اب جو چا ہے ان پر جملہ کرسکتا ہے۔ بہت ہے مسلمان زخموں ہے گوچور تھی گرجس وقت آپ علی تھے۔ کا بیچم منایا، ستر (70) مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت زیبر ٹائٹر بھی تھے۔ ®

السيرة النبوية لابن هشام: 105/3، و تاريخ الطبري: 210/2، و المنتظم لابن الحوزي:
 172/3.

شمحيح البخاري، المغازي، باب غزوة أحد، حديث:4047، و صحيح مسلم، الجنائز، باب
 في كفن الميت، حديث: 940.

<sup>3</sup> صحيح البخاري، الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، حديث: 1343.

<sup>@</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب: ﴿الذين استجا بوا لله والرّسول﴾، حديث :4077.

## ومن علم طاؤ الله عليه وسلم

## فی بیودی خطرے کومٹانا

مدیے میں اسلام کے لیے بیتیسرا خطرہ تھا اور بیسب سے بڑھ کرتھا کیونکہ یہود دولت، تجارت اور جنگی مہارت میں عربوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کا سلسلہ تجاز ہے لے کرشام کی صدود تک پھیلا ہوا تھا ان کے بیو پاراور کاروبار کے سبب سے سارے عرب پران کا اثر تھا اور وہ عرب میں نہ ہی روایات اور علم وفضل کے لحاظ ہے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ اور اس کے آس پاس کے شہروں اور آباد ہوں میں ان کو اپنی دولت، وجا ہت اور تجارت کی وجہ سے بڑی توت حاصل تھی اور سب ان کی سرمایہ داری کے بوجھ کے بیچے دبے تھے۔ اوس اور تزرق کے کسان اور مزدور جو پیدا کرتے تھے وہ سب ان کے قلعوں اور کوشیوں کی نذر ہو جاتا تھا۔ عربوں کی ملکیت یہود یوں کے ہاتھوں گروی رہتی اور اس لیے وہ اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے عے۔ یہود یوں کا ایک قبیلہ جو بنو قبیقاع کہلاتا تھا، وہ سونے، چا ندی اور سوناری کا کام کرتا تھا اور مدینے کریں بہتی رہتا تھا۔

السيرة النبوية لابن هشام : 108/3-110، و دلائل النبوة للبيهقي : 315/3-317، و البداية و النهاية :51,50/4.

<sup>(2)</sup> والسيرة النبوية لابن هشام : 51,50/3، والطبقات الكبرى لابن سعد :29,28/2، و تاريخ الطبري :173,172/2.

# لاملائة المالية المامة

ان کا دوسرا قبیلہ بنونضیر تھا ® اور تیسرا بنوقریظه ® کہلاتا تھا، اُنھوں نے ہرطرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ساری آبادی ان کے قرضوں سے زیر بارتھی اور چونکہ اسکیا پی دولت کے مالک تھے،اس لیے بڑی بے رحی سے سود کی بڑی بڑی شرطیس مقرر کرتے تھے اور قرضے کی کفالت میں لوگوں کے بال بیچ یہاں تک کھارتوں کورہن رکھواتے تھے۔

جب اسلام کا مرکز مکہ ہے ہے کہ دید جا آیا تو یہودی جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا
ہے، پہلے پہلے بہت خوش ہوئے کیونکہ اسلام جو پھر کہتا تھا وہ سب ان کی کتابوں میں تھا۔ وہ
ان کی آسانی کتابوں کی تائید اور ان کے پینیبروں کی تقد بیق کرتا تھا اور اس سے ان کو بیہ
امید تھی کہ عربوں کی بین تح بیک ان کے اقتد ارکو اور بڑھائے گی۔ اس لیے اسلام سے اتحاد
اور معاہدے کے لیے آگے بڑھے اور دشمنوں کے حملے کی صورت میں مدینے کے بچاؤ کا
قول وقر ارکیا اور سمجھے کہ عربوں کی بین کی طاقت یہود بوں میں جذب ہوکررہ جائے گی۔
لیکن ان کوسال کے اندر ہی اندر بی معلوم ہونے لگا کہ بینی تحریک ایک مستقل طاقت ہے
جس کو اگر پہلے ہی کچل نہ دیا گیا تو ان کے سارے اقتد اراور بیوپار کا خاتمہ کردے گی۔ اب بیہ
ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف اس لیے بڑھتے کہ وہ انہی کے اصلی دین کو لے کر
آیا تھا، وہ رکنے گئے۔ اس پر بے جا اعتراضوں کی بھر مارکرنے گئے سامنے بچھ اور بیتھیے بچھ

کامیانی نہیں ہوئی بلکہ خود یہودیوں سے جولوگ کچھ بھی حق اور انصاف عابتے تھے تھم کھلا

مسلمان ہو گئے اور کچھ نے مسلمان ہوکرا بنی دولت بھی اسلام کی راہ میں دے دی۔

والسيرة النبوية لابن هشام: 199/3، والطبقات الكبرى لابن سعد: 58,57/2، وكتاب المغازي،
 لمحمد الواقدي، غزوة بني النضير: 308/1.

② والسيرة النبوية لابن هشام: 245,244/3، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 3/2.

<sup>@</sup> السيرة النبوية لابن إسخق، ص: 240، ودلائل النبوة للبيهقي :26/2-537.

## ومن علم طلا الله عليه وسلم

یہ صورت حال تھی کہ قریش اور مسلمانوں میں لڑائی کے آثار ظاہر ہونے گئے، اب انھوں نے قریش سے اور قریش نے ان سے سازباز شروع کی۔ ایک ہی سال کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ یہ یہودیوں کے لیے خطرے کی تھنی تھی۔ وہ چو کئے ہو گئے اور کیل کا نئے سے درست ہونے گئے۔ مسلمانوں نے بید یکھا تو ان کو ان کا قول وقر اریا و دلایا اور کیل کا خل صورت میں دھمکی دی کہ چوقریش کا حال ہوا وہی تمھارا ہوگا۔ یہودیوں نے کہا: ہم کوقریش نہ تھے۔ ہمارے پاس لڑائی کے پورے سامان اور ہمارے بڑے بڑے وہ تاریخ ہیں۔ ان قلعوں سے سر کمرانا آسان تہیں۔ ® ہمتھار ہیں اور ہمارے بڑے بڑے وہ تالے جس۔ ان قلعوں سے سرکمرانا آسان تہیں۔ ®

یہود ہوں کو معلوم تھا کہ حضرت محمد تالیقی کی ساری طاقت کا راز مدینے کے دوقبیلوں اوس اور خزرج کا اسلام کے جھنڈے تلے آگر ایک ہوجانا تھا۔ انھوں نے بیکیا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹے کران دونوں کی آپس کی لڑائیوں کا جواسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، تذکرے چھیڑنے گئے تاکہ دونوں کی عداوت کے پرانے جذب ابجریں اور ان کے اسلام کے اتحاد کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک دفعہان کی ای چال سے یہاں تک ہوا کہ بید دونوں قبیلے پھر کلئے مرنے کو تیار ہو گئے۔ رسول اللہ تو پھی کو جر ہوئی تو آ کر دونوں کو سمجھایا اور اس طرح بہ فتنہ دبا۔

مدیے میں منافقوں کا جو گروہ تھا اس کا یہودیوں سے میل جول تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کے قبیلے بونضیر اور بنوقیتقاع کا ساتھی تھا۔ یہودیوں میں سب کے لڑا کا اور بہادر قبیلہ بنوقیقاع تھا۔ (قبدر کی فتح نے اس کو چونکا دیا۔ اس نے جاہا کہ شروع ہی میں اسلام کی طاقت کو ابھرنے سے روکا جائے، چنانچہ یہود اور مسلمانوں میں صلح کا

① السيرة النبوية لابن هشام : 50/3، و تاريخ الطبري : 172/2.

٤ تفسير الطبري، سورة آل عمران، آيت: 99

<sup>(3)</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد : 29/2

# السلطاقي المارحة

جوقول وقرار ہوا تھااس کوتو ڑ کرای نے پہلےشرارت کی پہل کی۔ $^{\oplus}$ 

## في بنوقينقاع سے لڑائی (شوال 2 ھ)

شوال 2 ہجری میں ایک اتفاقی واقعہ نے چنگاری کو اور پھڑکا دیا۔ ایک مسلمان عورت بنوقینقاع کے محلے میں کسی کام سے ان کی دکان پر گئی تو انھوں نے اسے چھیڑ کراس کی تذکیل کی ۔ یہ دیکی کرایک مسلمان آپ سے باہر ہو گیا اور اس یہودی کو مار کر گرا دیا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا۔اس واقعے نے ایک بلوے کی صورت اختیار کر لی۔مسلمانوں نے پہلے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کو اپنے ہتھیاروں اورقلعوں پر اتنا ناز تھا کہ وہ صلح پر تیار نہ ہوئے۔اب مسلمانوں نے ان کو بغل کا گھونسا سمجھ کرسب سے پہلے ان سے نیٹنا ضروری سمجھا۔ ﷺ کرائی کا اعلان ہوا تو ہنو قبیقاع نے اپنا قلعہ بند کر کے مقابلہ کیا۔مسلمانوں نے ان کے لئے کو گھر ایا ور نیدرہ دن تک گھرے دے۔مسلمانوں کی بیطاقت دکھےکر قلعے والے گھراگے

قلع کو گھیر لیا اور پندرہ دن تک گھیرے رہے۔ مسلمانوں کی میں طاقت دکھ کر قلعہ والے گھیرا گئے اور آخراس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ عُلِیْم جو فیصلہ کریں وہ ہم کو منظور ہے۔ عبداللہ بن ابی نے ، جوان کا حلیف تھا، آ کررسول اللہ عُلِیْم ہے عرض کی کہ ان کو اتنی ہی سزا بہت ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جا کیں۔ آپ عُلِیْم نے منظور فر مایا اور بنوقیتقاع بھی اس پر رضا مند ہو گئے اورا پی ساری زمین اور جا کیداد چھوڑ کرشام کے ملک میں چلے گئے۔ ®

 <sup>51/3:</sup> المغازى لمحمد الواقدى: 165/1، والسيرة النبوية لابن هشام: 51/3

السيرة النبوية لابن إسخق:324,323/1، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 165/1، والسيرة النبوية لابن هشام: 51/3

السيرة النبوية لابن إسخق :322,321/1، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 166/1-168،
 و السيرة النبوية لابن هشام :52,51/3، و تاريخ الطبري:173,172/2.

## وهمت علم طلة الله عليه و لللم

# مسلمان مبلغوں کا بیدر دانہ <del>ل</del>

رسول اللہ مُنافیٰ ایک ایبا دین لے کرآئے تھے کہ اس کے لیے لڑائی بھڑائی اور لوٹ مارکی کوئی ضرورت نہ تھی گھر یہاں تک جو حال آپ پڑھآئے ہیں آپ ان سے جھ گئے ہوں گے کہ جائل اور نادان عرب کی طرح مسلمانوں کوسلے اور امن وامان سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ پہلے تو اسلیے قریش سے لڑائی تھی اب آ ہتہ آ ہتہ یہ آگ اور جگہ بھی پھیلی جاتی تھی اور نجد تک تک پہلے چکی تھی۔ انہی خطروں میں گھر کرجس طرح بن پڑتا تھا مسلمان دین کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کر رہے تھے اور اب یمن کے کناروں اور بگرین کے علاقوں تک یہ تعلیم چپکے قبول کی جارہی تھی۔ صفر 4 ھ میں قبیلہ کلاب کے رئیس نے خواہش کی کہ چند مسلمان داعیوں کو میرے ساتھ کر و بجھے کہ وہ میری قوم میں جاکر اسلام پھیلا کیں اور لوگوں کو مسلمان بنا کیں۔ آپ نے فرایا: '' مجھے نجد کی طرف سے ڈر ہے۔'' اس نے کہا: ان کا میں ضامن موں ۔ اس پر اعتبار کر کے آپ بڑائی نے نے ستر (70) انصاری مبلغوں اور معلموں کو اس کے ساتھ کر دیا۔ بوئی تھی میکو نہ نامی ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس نہتے و سے فر باز اوکیا۔ اس اطراف کے رئیس نے ، جس کا مقصد امن وسلامتی کی اشاعت کے سوا بھی نہ تھا، پڑاؤ کیا۔ اس اطراف کے رئیس عام بن طفیل نے آگر ایک کے سواسب کو گھر کرفل کر دیا۔ یہ ایکی عروبین امیہ سے جضوں نے عام بن طفیل نے آگر ایک کے سواسب کو گھر کرفل کر دیا۔ یہ ایک عروبین امیہ سے جضوں نے مدین آگر ایک سے ساتھیوں کی مظلومیت کی کہانی سب کو سانگی۔ آ

شصحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الرجيع، و رعل، وذكوان، وبئر معونة .....حديث: 4088-4091، و صحيح مسلم، المساحد و مواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في حميع الصلوات...... حديث: 677 كلاهما محتصرا. اورتفيل كيويئي: السيرة النبوية لابن إسخق: 378/2-388، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 294/1-298، والسيرة النبوية لابن هشام: 194/3-198، و دلائل النبوة للبيهقي: 338/3-358.

# دينم له الله المحالية المحالية المحالية المحالة المحال

اضی دنوں میں عظم اور قارہ کے چند آدی آپ تا پیٹا کی خدمت میں آئے کہ ہمارے فیلے نے اسلام قبول کرلیا ہے۔آپ چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کرد ہیجے جو ہمارے ہاں جاکر ہم کو اسلام کی با تیں سکھا کیں۔آپ بالی بیا کہ ہم کو اسلام کی با تیں سکھا کیں۔آپ بالی بیا کہ دوں آدی ان کے ساتھ کرد ہے۔ جب بینہا قافلہ رجیع کے مقام پر پہنچا تو ان ظالموں نے اپنا عبد تو ٹر دیا۔ بنو لخیان کے دوسو(200) تیر چلانے والوں نے ان کو گھیر لیا۔ یہ چند گنتی کے مسلمان ایک شیرے پر چڑھ گے اور دو کے سواسب اللہ کی راہ میں شہید ہوگے جو دو بی گے وہ حضرت خبیب اور حضرت زید ڈائٹی تھے۔ ان کو انھوں نے کی راہ میں شہید ہوگے جو دو بی گئے وہ حضرت خبیب اور حضرت نید ٹائٹی نے اصد کی لاائی میں حارث کی گرکر کے لے جا کر قریش کے ہاتھ بی ڈائل حضرت خبیب ڈائٹی نے احد کی لاائی میں حارث میں عامر کو موارا تھا، اس لیے حارث کے لڑکوں نے ان کوخرید لیا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کوسولی دے کر مارڈ الا۔ سولی پانے سے پہلے انھوں نے اپنے قاتلوں سے اجازت مانگی کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ لیس۔ انھوں نے اس کی اجازت دی تو انھوں نے دور رکعت نماز ادا کی اور اس وقت سے مسلمان شہیدوں کی رہم قرار یا گئی۔ سولی یاتے وقت ہے شعران کی زبان پر تھا:

مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي

''جب میں اسلام کی راہ میں مارا جا رہا ہوں تو جھے اس کی کوئی پروانہیں کہ میں کس پہلو پر مارا جاؤں گا۔'' <sup>©</sup>

حضرت زید دانش کوایک دوسر بے قریش نے اس لیے خریدا تھا کہ کے کے تماشا ئیوں کے سامنے اس کے قبل کا رنگین تماشا دکھائے گا۔ جب قاتل تلوار لے کرآگے بڑھا تو ابوسفیان نے پوچھا: چے کہنا اگر اس وقت تمھارے بدلے محمد رئائیل فی کہنا اگر اس وقت تمھارے بدلے محمد رئائیل فی کا منافقہ ہوتے ؟

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الرجيع، و رِعل، و حديث عَضَل، و القارة .....، حديث:
 4086، البنة ال حوالے ميں دو مو(200) تيرا نمازوں كے بجائے مو(100) كاؤكر ہے۔

## المحت علم طاة الله عليه وسلم

بولے، اللّٰہ کی قتم! رسول اللّٰہ ﷺ کے تلووں کو کا نٹوں سے بچانے میں میری جان بھی کام آتی تو میری سعادت تھی۔ اس فقرے کے ساتھ ایک تلوار گری اور ان کا سر دھڑ سے الگ تھا۔ ® اللّٰہ اکبر! ان اللّٰہ کے بندوں برحق کا نشر کیسا چھایا تھا۔

## في ابن ابي الحُقُين كا خاندان

یبود یول میں این افی الحقیق کا خاندان سب سے دولت مند تھا۔ بڑے بڑے یہودی عالم اس کے گھر سے تنخواہ پاتے تھے۔ اسلام کی دشخی میں اس خاندان کے گئی بڑے بڑے بڑے لوگ سب سے آگے تھے۔ کعب بن اشرف اس خاندان کا نواسہ تھا۔ اس کا باپ عرب اور مال اس خاندان کی یہودن تھی، اس لیے عربوں اور یہودیوں دونوں میں اس کا اثر تھا۔ اس کے سودی کاروبار کا یہ حال تھا کہ وہ عربوں کے بال بچوں اور عورتوں تک کو قرض میں گروی رکھتا تھا۔ بدر کا واقعہ چش آیا تو اس کورخ ہوا۔ شاعر بھی تھا۔ اس نے اس واقعہ پر پُر اثر شعر کھے اور خود مکہ جا کر قریش کے سرداروں سے ملا اور ان کو بدر کا بدلہ لینے پر تیار کیا۔ مدینے واپس آیا تو شریف جا کر قریش کے سرداروں سے ملا اور ان کو بدر کا بدلہ لینے پر تیار کیا۔ مدینے واپس آیا تو شریف انصاری عورتوں کے نام لے لے کر اپنے شعروں میں ان سے شق کا اظہار کرتا۔ اس سے انصار میں برہمی پھیلی اور آخر ایک انصاری حضرت مجھ بن مسلمہ دائشا نے جا کر اس کو مار ڈ الا۔ یہ درئج الاول 3 ھا واقعہ ہے۔ ® یہود کے دوسرے بڑے بڑے آدی جو اسلام کے دشن تھے، اوران خیا سام بن افی اکتفیق ، کنانہ بن رہی اور حی بن اخطب تھے، جو بونشیر میں سے تھے۔ یہ درئوں سال میں ان اللے کے تواسلام کے دشن تھے، اوران خیا سام بن افی اکتفیق ، کنانہ بن رہی اور حی بن اخطب تھے، جو بونشیر میں سے تھے۔

① كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 306/1، و السيرة النبوية لابن هشام: 181/3.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف، حديث: 4037، وصحيح مسلم، الحهاد و السير، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، حديث: 1801. عرير تفعيل كيليد و السيرة النبوية لابن هشام: 54/3-61-61 والسيرة النبوية لابن هشام: 54/3-61-61 وتاريخ الطيري: 177/2.

# للملائلة معرايا للنسااله

## لى بنونضير كى جلا وطنى (رئيع الاول4ھ)

بنونضير يہوديوں كا دوسرا طاقتور قبيلية تھا۔اب اس نے قريش ہے ساز باز شروع كى اوران کو مدینے کے کمز ورحصوں کی اطلاع دینے لگے۔ان کے اورمسلمانوں کے مابین معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی رو سے اگر کسی مسلمان یا بنونضیر کے کسی آ دمی کے ہاتھ ہے کوئی مارا جاتا تو دوسرے براس کےخون کا رویبیادا کرنا ضروری تھا۔ بنو عامر کے دوآ دمی ایک جنگی غلطی ہے ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے، حالانکدان کے پاس رسول الله تَلْقَيْم کا امان نامه موجود تھا۔ان مقتولوں کے خون کا روپیہ مسلمانوں پر داجب ہوا۔مسلمانوں نے بنونضیر سے بھی اس میں شرکت کی خواہش کی اور اس لیے رسول اللہ ٹاٹیٹی ان کے محلے میں آ گئے۔ ظاہر میں تو انھوں نے بہت مستعدی دکھائی اور شرکت پر آ مادگی ظاہر کی کیکن چیپ کر انھوں نے جابا کہ رسول اللہ مُنْ اللہ مُنافِظ بر، جو ایک دیوار کے بنیج کھڑے تھے، اوپر سے ایک بڑا پھر گرا کر مار ڈ الیں ۔رسول اللہ مُنَافِیْظُ کواس کی خبرلگ گئی ،آپ اٹھ کرسید ھے اسکیلے مدینے چلے آئے۔ بنونضير نے کہلا بھیجا کہ آپ مُلَّاثِيمُ تميں آ دميوں کو لے کر آئيں، ہم بھی اينے عالموں کو لے کرآئیں گے،اگروہ آپ مُنْافِیمُ کی بات مان لیس گے تو ہم کوکوئی عذر نہ ہوگا۔ آپ مُنْافِیمُ نے جواب دیا کہ جب تکتم ایک عہد نامہ نہ لکھ دوہمیں تم پراعتبار نہیں لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ یہود کا تیسرا قبیلہ جو بنو قریظہ کہلاتا تھا۔ آپ تَالَیْکا نے ان سے بھی دوبارہ نے عہد نامے کی درخواست کی تو انھوں نے قبول کیا۔اب بنونضیر نے بھی کہلا بھیجا کہ ہم کوبھی یہ منظور ب كرآب عَلَيْكُمْ تين آدى لے كر ہمارے بال آئيں۔ آپ عَلَيْمُ نے منظور فرماياليكن راستے میں آپ کومعلوم ہو گیا کہ یہود تلواریں باندھ کر تیار ہیں جب آپ تشریف لائیں تو آب كُول كردين - آب مَاليَّكُم بهروايس طِلے گئے -

بنونضير بڑے بڑے قلعوں کے مالک تھے جن پر ان کو نازتھا اور مدینہ کے منافق بھی ان کو

## ومحث علم طلة الله عليه ولسلم

شہ دے رہے تھے اور کہلا بھیجتا تھے کہتم مت ڈرو۔ بنوقر پظر تمھارا ساتھ دیں گے اور ہم بھی دو ہزار کی جمعیت سے تیار ہیں۔

مسلمانوں کو بیرحال معلوم ہوا تو وہ بیش بندی کر کے آگے بڑھے اور بنونضیر کے قلعے کو گھیر لیا اور پندرہ روز تک گھرے قلعے کو گھیر الیا اور پندرہ روز تک گھرے پڑے رہے۔ آخر وہ اس شرط پر راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جاسکیں لے جا سکیں اور مدینے سے باہر نکل جا سکیں۔ چنانچے سب گھروں کو چھوڑ کر اپنا مال و اسباب لا دکر نکل گئے اور ان میں سے ان کے کئی بڑے بڑے رئیس ابورافع بن ابی اُخْذَیْتِ ، کنانہ بن ربجے اور جی بن اُخطب بھی خیبر چلے گئے۔ ®

## ﴿ خندق يا احزاب كى لزائى ( ذى قعده 5 ھ )

بنونفیر مدینے سے نطنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انھوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکہ جاکر قریش کو تیار کیا۔ قبیلہ عُطْفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دلا کراپنے ساتھ ملالیا۔ بنواسدان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھے۔ شخوض سب ملاکردس ہزار کی بھاری فوج مدینہ کی سمت روانہ ہوئی۔ ®

رسول الله تاليم کو جب اس کا پیتہ چلاتو مسلمانوں نے مشورہ کیا۔ مسلمانوں کو احد کی لڑائی کا تجربہ ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فاری ڈٹاٹھ چونکہ ایران کے تھے، اس لیے ایران کے جنگی طریقوں سے واقف تھے، انھوں نے رائے دی کہ شہر کے تین رخ تو مکانوں اور مخلتان سے

السيرة النبوية لابن إسخق:282/382-385، والسيرة النبوية لابن هشام: 1993-212، وكتاب المغازي، لمحمد الواقدي، ص:308-323، والروض الأنف للسهيلي:387/38-400، و تاريخ الطبري:226/2.

السيرة النبوية لابن إسخق:393,392/2، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي:378/1-380،
 و السيرة النبوية لابن هشام :226,225/3، و دلائل النبوة للبيهقي:399,398/3.

<sup>3</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد:66,65/2.

# لاملاك إلا رحمة المالام

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

''ہم ہیں جنھوں نے محمد( ٹاٹٹٹر) کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہےہم اللہ کی راہ میں لڑتے چلے جائیں گے۔''®

وشن اب قریب آگیا تھا۔ اس کے قریب آنے کی خبریں سن س کر بزول منافقوں کے ہوش اڑے جارہے تھے۔ جھوٹے بہانے کر کے اپنے گھروں کولوٹ رہے تھے۔ ® یہود کا اب صرف ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ مدینے کے پاس رہتا تھا۔ اس کی روش صاف ندتھی ، اس لیے دو

<sup>🕁</sup> پیفاری لفظ کندہ کامعرب ہے۔

کتاب المغازي: (188/) اور الطبقات الکبرى: (67/2) میں بیں دنوں کی بچائے چے دنوں میں خند ق
 کھودنے کا ذکر ماتا ہے۔

② السيرة النبوية لا بن هشام: 335/3 وا لطبقات الكبري لابن سعد: 66/2.

صحيح البخاري، المغازي حديث: 4106-4098، وصحيح مسلم، الحهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، حديث: 1805.

<sup>@</sup> السيرة النبوية لا بن هشام :233/3.

## رتمت على طلة الله عليه والسلم

سوآ دمیوں کا دستہ ان کی د کھیر بھال کے لیے الگ کر دیا گیا تھا۔ <sup>®</sup>

بنوقر یظہ اب تک کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، بنونضیر کا یہودی سردار جی بن اخطب جو اب نوقر یظہ کے سردار کو، جو سلمانوں اب خیبر جا بسا تھا وشنوں کی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بنوقر یظہ کے سردار کو، جو سلمانوں سے معاہدہ تو ڑنے پر اس لیے آ مادہ نہیں ہور ہا تھا کہ یہ باہر کے لوگ تو چلے جا کیں گے، پھر اکسیانوں سے نیٹنا پڑے گا، یہ کہہ کر ملا لیا کہ میں اس وقت محمد (منافیل) کے خلاف سارے عرب کو اٹھا کر لایا ہوں۔ ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا موقع پھر اس سے بہتر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس دلیل سے لاچار ہوکر وہ بھی دشمنوں سے ل گیا اور جی نے اس کو یقین دلایا کہ اگر قریش اور غطفان تم کو بے یار ویددگار چھوڑ کر چلے جا کیں گے تو ہم تمھارا ساتھ دیں گے۔ ©

کفار بیس دن تک مدینے کے گرد گھیرا ڈالے پڑے رہے اور شہر پر حملہ کرنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے۔ ® ایک جگہ خندق کی چوڑان کم تھی، ایک دن انھوں نے بوی تیاری کر کے اس پار اس کارنا چاہا۔ عمر و بن عبدؤد جوقر ایش کا سب سے بڑا بہادر تھا۔ گھوڑا کو داکراس پار آگی۔ حضرت آگیا۔ ادھر سے ذوالفقار والا ہاتھ بڑھا اور ایک ہی وار میں تلوار شانے تک اتر گئی۔ حضرت علی خلائٹ نے انڈ کیا اور فتح کا اعلان ہوگیا۔ ®

حملے کا بیدن بڑا سخت گزرا۔ دہمن ہر طرف سے تیراور پھر برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں جس قلع میں محفوظ تھیں وہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے بید کیھ کر کہ مسلمان تو ادھر پھنے میں ادھر اس خالی قلع پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی قلع کے پھاٹک پر پہنچ چکا تھا کہ

<sup>(1)</sup> كتاب المغازي لمحمد الواقدي :1/393، و الطبقات الكبراي لا بن سعد :67/2.

٤ كتاب المغازي لمحمد الواقدي :391-389، و السيرة النبوية لابن هشام:232,231.3.

<sup>3</sup> السيرة النبوية لابن هشام :233/3.

٠ كتاب المغازي لمحمد الواقدي:402/1، و السيرة النبوية لابن هشام:236,235/3.

# لاممركا أأر السالم

حضرت زبیر و النَّهُ کی مال حضرت صفیه و النّه الله علیهٔ کی بیمو بیمی تقییں، آگے بڑھ کراس کا کام تمام کر دیا اوراس کا سر کاٹ کر میدان میں بھینک دیا۔ ید دیکھ کر بنو قریظہ سمجھے کہ قلع میں بھی کچھوفوج ہے، اس لیے اوھر ہمت نہ کی۔ \*\*

محاصرہ جتنا طول پکڑتا جاتا تھا دشمنوں کا میل ملاپ آپس میں کم ہوتا جاتا تھا، غطفان کا فبیلہ مدینے کی سالا نہ پچھ پیداوار لے کر لوٹے پر آمادہ تھا۔اس کے ایک رئیس نے، جو در پردہ مسلمان ہو چکے تھے مگران کا مسلمان ہونا ابھی سب کو معلوم نہ تھا، قریش اور یہود سے جا کرالگ الگ ایک باتیں کیس جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئے۔اللہ کا کرنا کہ انہی دنوں میں ایک رات کو ایک تیز آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیموں کی رسیاں اکھڑ گئیں۔کھانے کی میں ایک رات کو ایک تیز آندھی چلی کہ دشمنوں سے دی ہوا کی اس تیز باڑھ نے بھی کھار کے ہانڈیاں چولہوں پر الٹ الٹ جاتی تھیں۔سردی میں ہوا کی اس تیز باڑھ نے بھی کھار کے دل کی یا دیے۔ ©

ان سب باتوں نے مل جل کر ساتھی فوجوں (احزاب) کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ بنوقریظہ ان کا ساتھ چھوڑ کراپنے قلع میں چلے گئے۔ غطفان بھی روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قریش بھی چارو ناچار محاصرہ چھوڑ کے چلے گئے اور مدینے کا کنارہ ہیں بائیس دن تک غبار میں اٹ کر پھر صاف ہوگیا۔ ®

## پنوقریظه کا خاتمہ

بنوقر یظہ نے ایسے نازک موقع برمسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی کی وہ معاف کرنے کے

السيرة النبوية لابن هشام: 239/3، و دلائل النبوة للبيهقي: 442/3-443، يهودى كا مركاث كر ميدان من يستنت كا ذكران حوالول من نبيل ب\_\_

٤ كتاب المغازي لمحمد الواقدي:406/1، والسيرة النبوية لا بن هشام: 243,242/3.

<sup>@</sup> تاريخ الطبري:244/2، و الطبقات الكبري لابن سعد: 69/2.

## وتمت علم طاء الله عليه و لسلم

قابل نہ تھی۔ کمی بن آخطب جوعر بول کے اس جھے کا بانی تھا ، بنو قریظ کے ساتھ ان کی امان میں تھا، اس لیے رسول اللہ طالیق نے کفار کی اس متحدہ فوج کا شیرازہ بھرنے کے ساتھ ہی بنو قریظہ کی طرف رخ کیا۔ ان کے قلع بند ہو گئے۔ مسلمان ایک مبینے تک ان کا گھیراؤ کیے بنو قریظہ کی طرف رخ کیا۔ ان کے قلع بند ہو گئے۔ مسلمان ایک مبینے تک ان کا گھیراؤ کیے سردار حضرت سعد بن معاذ والئو کے سپر دکر دیا جائے ، وہ جو فیصلہ کریں گے ان کو خوشی سے منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ والئو خندق کی لڑائی میں ایک تیرکا زخم کھا کر نڈھال ہو رہے تھے، کو گا۔ حضرت سعد والئو نے نہ مانا اور بیہ فیصلہ کیا کہ ان میں جولانے کے قابل ہوں وہ قبل کر دیے حضرت سعد والئو نے نہ مانا اور بیہ فیصلہ کیا کہ ان میں جولانے کے قابل ہوں وہ قبل کر دیے جائیں، عورتیں اور بائی ہوں اور ان سرمایے جائیں، عورتیں اور جائیلہ ہوا اور ان سرمایے جائے۔ "ای فیصلہ پڑعمل ہوا اور یہود کے اس تیسرے قبیلے کا بھی خاتمہ ہوا اور ان سرمایے داروں کی زمینیں اور جائیلہ دیں غریب کام کرنے والے مسلمانوں میں بانٹ دی گئیں۔ "

# اسلام قانون کی صورت میں

اسلام جس دن سے دین بن کر آیا اس دن سے وہ سلطنت بھی تھا۔ دین اور دنیا کی الگ الگ تمیز اس کی تعلیم میں نہیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کی مخلوقات کے فرض ہم پر ہیں ان کو خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہی دین ہے، اس لیے حکومت اور سلطنت ہمارے دین سے کوئی الگ چیز نہیں۔ مدینہ منورہ جیسے اسلام کا مرکز تھا ایسے ہی اس کی سیاسی قوت کا مرکز بھی بنتا جارہا تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلتا تھا وہاں تک امن وامان قائم ہو جاتا تھا، چوریاں موقوف ہو جاتی تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلتا تھا وہاں تک امن وامان قائم ہو جاتا تھا، چوریاں موقوف ہو جاتی

شعيح البخاري، الحهاد و السير، باب: إذا نزل العدوعلى حكم رجل، حديث: 3043، و
 صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد...... حديث: 1768.

② كتاب المغازي لمحمد الواقدي :22/2-25، و السيرة النبوية لابن هشام:256,255/3.

# لاممركاة وعاليا السالام

تھیں، ڈاکے بند ہوجاتے تھے، بدکاریاں مٹ جاتی تھیں اور عربوں کی بے نظام زندگی کی جگہ اسلام کی مرتب زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ امام، مؤذن، مُحَصَّل اور قاضی مقرر ہونے لگتے تھے، اسلامی قانون کی حکومت سب پرا کیک ساتھ جاری ہوجاتی تھی۔

اسلام نے شروع شروع میں صرف عقیدوں کی درتی پرزور دیا۔ جب بیہ مقصد کچھ کچھ لکلا تو اللّٰہ کی عبادت وطاعات کا سبق پڑھایا۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہو کیس تو اسلام کا قانون اتر نے لگا۔

اس سے پہلے تک تو بہ حال تھا کہ باپ مسلمان بیٹا کافر، ماں اسلام لائی تو بیٹی کافرہ ہے۔
شوہر مسلمان ہو چکا گر بیوی ابھی تک کفر کی حالت میں ہے۔ بدر کے بعد مسلمانوں میں
اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی اور لڑائیوں کے سبب سے شہید ہونے والوں کی تعداد
بھی بڑھ گئی تو 3 ہجری میں وراشت کا قانون اترا۔ لڑکیاں جو عربوں میں ترکہ پانے کاحق نہیں
رکھتی تھیں اسلام نے ان کو بھی ان کا جائز حق دیا۔ اب تک مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر
لیتے تھے، اب وہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح
ناجائز تھیرا۔

4 ہجری میں بدکاری کی روک تھام کے لیے مجرم کو پھروں سے مار ڈالنے کا حکم، جو تورات میں تھا، جاری کیا گیا بعض کہتے ہیں کہ شراب کا پینا بلانا بھی اس سال بند ہوا۔ عرب میں منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا جن کو متعنیٰ کہتے ہیں جن کے ساتھ حقیقی بیٹوں جیسا معاملہ کیا جاتا تھا اوران کی بیویاں حقیقی بہوئیں جھی جاتی حقیں۔ 5 ہجری میں اسلام نے اس وہمی نب کا خاتمہ کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے میلوں ٹھیلوں میں اور مردوں کی محفلوں میں بروک ٹوک آتی جاتی تھیں جن سے معاشر ہے کی بدنا می تھی، اسلام نے 5 ہجری میں ان باتوں کی مناسب اصلاحیں کیس کے عورتیں گھر نے کلیں تو ایک برنا می خادر اوڑھ لیس، سینے پر میں باتوں کی مناسب اصلاحیں کیس کے عورتیں گھر نے کیلیں تو ایک برنا می خادر اوڑھ لیس، سینے پر

#### زمن علم طدة الله عليه واسلم

آ نچل ڈالیں، گنگھر واور بجنے والے زیور پہن کرزور سے نہ چلیں، مردوں سے لوچ (نرمی) کے ساتھ باتیں نہ کریں۔® کنواروں کے لیے بدکاری کی سزا سوکوڑے مقرر ہوئی۔®اور طلاق کی بعض قسموں کی اصلاح کی گئے۔

ہ اسلام کے لیے دو(2) روک

آج سے پچھسال پہلے اسلام کے راستے میں مشکلوں کا پہاڑ کھڑا تھالیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل، رسول اللہ کاللیٰ اسلام کے راستے میں مشکلوں کا پہاڑ کھڑا تھالیکن اب اللہ تعالیٰ کو فضل، رسول اللہ کاللیٰ کے دور ہوگئیں اور اب اسلام کی ترقی کی راہ میں دو ہی روک رہ گئے۔ ایک مکہ کے مشرک اور دوسرے خیبر کے بیود۔ مکہ کے مشرکوں سے رسول اللہ کاللیٰ کا سے ایک ملہ کے مشرکوں سے رسول اللہ کاللیٰ کا سے اس صرف بیر چا ہے کہ دی اور جولوگ خوثی سے اس صرف بیر چا ہے کہ وہ اسلام کو امن وامان سے آگ بڑھنے دیں اور جولوگ خوثی سے اس صلف بیر آئی بیر ان کو رہے موقع دیا جائے۔ مکم میں غریب اور کمزورمسلمان بیجوں، عورتوں اور بے بس مسلمانوں کو جونظر بند کر رکھا ہے ان کو مدینے آئے دیا جائے اور مسلمانوں کو مکہ اور بے بس مسلمانوں کو جونظر بند کر رکھا ہے ان کو مدینے آئے دیا جائے اور مسلمانوں کو مگھ

خیبر کے یہودیوں ہے اتنا ہی چاہا جاتا تھا کہ اگر وہ دین اسلام میں آنانہیں چاہتے تو وہ اس کی سایی طاقت کے آ گے سر جھکا دیں تا کہ ملک میں ایک قتم کا نظام قائم کیا جا سکے۔

## م حدیبیه کی شکے (زیقعدہ 6ھ)

مسلمانوں کی بری خواہش تھی کہ وہ مکہ جاکر خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت سے اپنی آ تکھیں تھنڈی کریں جس کے دیدار سے وہ سالہاسال سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ای

<sup>(2)</sup> النور 24:2

# لإمرض أأوء الآل طنلس ألهم

ارادے ہے آپ نگائی چودہ سومسلمانوں کوساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے ® لڑائی کی نبیت بالکل نبھی ۔ ممانعت تھی کہ تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیا جائے اور تلواریں بھی نیام میں ہوں ۔ قربانی کے اونٹ ساتھ تھے اور عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ جوسفر الیی مقدس غرض سے کیا جائے اس میں گونا تو کیا تلواراٹھانا بھی جائز نہیں ۔

جب آپ کے کے قریب پنچے تو ایک مخبر کو صال دریافت کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ وہ خبر لایا کہ قریش ایک بڑی جمعیت ساتھ لے کرمسلمانوں کو روکنے کی غرض سے آگے بڑھ رہے بیں۔ ® آپ ٹائٹی راستہ کتر اکر حدیبیہ کے مقام پر انز پڑے اور ایک سفیر قریش کے پاس سے یغام دے کر بھیجا:

"إِنَّا لَمْ نَجِىءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَّلْكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاؤُا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَّيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاس . . . »

''بقیناً ہم کی سے لا ان جھڑے کے لیے نہیں آئے، بلاشبہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بے شک قریش کو جنگ نے کمزور کر دیا ہے اور انھیں نقصان پہنچا تا ہے، لہذا اگر وہ چاہیں تو میں کچھ مدت کے لیے ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا اور وہ میں اور لوگل کے درمیان سے ہٹ جائیں۔''

سفیر نے قریش کے سرداروں کے سامنے جاکر پرتقریر کی،عروہ بن مسعود تُقَفی ایک نیک دل سردار نے قریش سے کہا کیا شمصیں مجھ سے کوئی بدگمانی تونہیں؟ سب نے کہا نہیں، تب

شصحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث: 4150-4158، وصحيح مسلم،
 الجهاد والسير، باب غزوة ذي قردوغيرها، حديث: 1807، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي:
 70/2.

٤ صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، حديث:4179,4178.

## ومنت علم طلة الله عليه وسلم

انھوں نے کہا کہ ججھے اجازت دو کہ محمد (سَائِیْم) سے ال کراس معاملے کو طے کروں ۔ لوگوں نے رضا مندی ظاہر کی تو وہ رسول اللہ سَائِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا۔ عروہ نے بہاں پہنچ کرمسلمانوں کے روحانی انقلاب کا جو تماشا دیکھا اور رسول اللہ سَائِیْم کے ساتھ ان کی جیرت بھری عقیدت کا جو حال اس کے دیکھنے میں آیا، اس نے اس کے دل پر بڑا اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میس نے قیصر و کسری اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں۔ عقیدت اور محبت کی یہ تصویر جھے کہیں نظر نہیں آئی، محمد (سَائِیْم) بات کرتے ہیں تو ہر طرف سنانا چھا جاتا ہے۔ کوئی ادب سے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھتا ۔ وضو کرنے سے جو قطرے گرتے ہیں عقیدت مندان کو لے کر ہاتھ اور پرے پر طبح ہیں۔ ® عقیدت مندان کو لے کر ہاتھ اور پرے پر طبح ہیں۔ ®

اس پر بھی بات ناتمام رہی۔آپ سُٹُٹُونِ نے پھر ایک سفیر بھیجا۔ قریش نے اس پر جملہ کیا ایک وہ کا گیا۔ در اس پر جملہ کیا اللہ سٹی گیا۔ در اس پر جملہ کیا در دیا اور معافی وے دی اور حضرت عثان ڈٹاٹٹو کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، وہ اپنا اللہ سٹٹٹو کا نے چھوڑ دیا اور معافی وے دی اور حضرت عثان ڈٹاٹٹو کا بیغام سنایا۔ قریش نے ان کو قید کر لیا اور مملانوں تک مید خبر یوں پیٹی کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹو کا بیغام سنایا۔ قریش نے ان کو قید کر لیا اور مملانوں علی بڑا جوار آپ سٹٹٹو کے دھنرت عثان ڈٹاٹٹو شہید کر دیے گئے۔ دمسلمانوں میں بڑا جوار آپ سٹٹٹو کے فرمایا:''عثان (ڈٹاٹٹو) کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔'' یہ کہہ کر آپ بیک ورخت کے بیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام جائٹو کے جان شاری کی بیعت کی ۔ ایک ایک درخت کے بیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام جائٹو کی کے بارے میں اللہ نے کی ۔ ایک ایک درخوت کے بیچے بیٹھ گئے درخوت کے بیچ کا اس کے بارے میں اللہ نے کی ۔ ایک کا درخوت کے بیچے بیٹھ گئے درخوت درخوان کے بارے میں اللہ نے کی ۔ ایک کا نام بیعت رضوان ہے، (قابلہ کی فرشنودی کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے کیا۔ ایک کا نام بیعت رضوان ہے، (قابلہ کی اللہ کی خوشنودی کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے

شحيح البخاري، الشروط، باب الشروط في الحهاد والمصالحة مع أهل الحرب......
 حديث 2732,2731، و السيرة النبوية لابن هشام:324,323/3.

② كتاب المغازي لمحمد الواقدي : 89/2 و السيرة النبوية لابن هشام :328/3.

<sup>(</sup> السيرة النبوية لابن هشام: 329/3.

٤ السيرة النبوية لابن هشام :330/3.

# لبملائة ما الاطناس ألم

قر آن میں اپنی خوشنودی ظاہر فر مائی۔ <sup>®</sup>

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثان ڈاٹنڈ کی شہادت کی خبرصح نہ تھی لیکن مسلمانوں کے اس جوش وخروش اور صدافت کا بیا اثر ہوا کہ قریش ہمت ہار گئے۔ انھوں نے بھی اپنا ایک سفیر رسول اللہ ٹاٹیڈ کے پاس بھیجا اور پہلی شرط بیٹیش کی کہ مسلمان اس سال واپس جا کیں اور اگلے سال آ کیں، تین دن رہ کر واپس جا کیں۔ پھر رو بدل کے بعد دس سال کے لیے لڑائی موقوف ہوئی اور بیشرطیس منظور ہوئیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جا کیں اور اگلے سال تین دن کے لیے آ کیں، تلوار کے سواکوئی ہتھیا رساتھ نہ ہواور تلواری بھی میان میں ہوں، جاتے وقت مکہ میں جوسلمان رہ جا کیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے جا کیں، قریش میں ہے کوئی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو واپس کر دیا جائے اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر کے چلا آگئے تو وہ واپس نہ کیا جائے، عرب کے قبیلوں میں سے جو جس فریق کے ساتھ چا ہے معالم کے ساتھ جا ہے۔ «

# لم اسلام کی جیت

معاہدے کی بیہ شرطیں گو ظاہر میں کڑی تھیں اور اسی لیے جوش میں بھرے ہوئے کچھ مسلمانوں کوان کے ماننے میں تامل ہور ہا تھا گر جب خوداللّٰہ کا رسول ﷺ ان کو مان چکا تو پھر کس کوا نکار کی جرائت ہوسکتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد معلوم ہوگیا کہ بیہ شرطیں اسلام کے حق میں بے حد فائدے کی تھیں۔

اب تک مسلمان جس اصول کی خاطر قرایش سے مقابله کررہے تھے، وہ یہ تھا کہ اسلام کو

① الفتح 48:48.

صحيح البخاري، الشروط، باب الشروط في الجهاد..... حديث :2732,2731، وصحيح
 مسلم، الحهاد والسير، باب صلح الحديبية، حديث : 1783، والسيرة النبوية: 330/3

## ومن على طلة الله عليه وسلم

اپنی اشاعت کی آزادی کاحق ملے اور قریش اس راہ کا روڑا نہ بنیں۔قریش کو اس کے مانے سے اب تک انکار تھا۔ حدیبیہ کی صلح نے اس اصول کو منوا لیا اور اسلام کو اپنی اشاعت کی آزادی کاحق مل گیا اور یہی اس کی جیت تھی۔خوداللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے:﴿ إِنَّا فَتَحَمُّنَا لَكَ فَتَعُمَّا مُلْمِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ فَتَعُمَّا مُلْمِي مِنْ عَنایت فرمائی۔' \* فَتَحَمُّنَا لَكَ فَتَعُمَّا مُلْمِي مِنْ اللهِ الهُ اللهِ الله

## ہ دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت (6 ہجری)

اسلام کواپئی زندگی کے انیسویں برس میں بیروقع ملا کہ وہ دنیا کواطمینان کے ساتھ اپنا پیغام سنا سکے۔اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے رئیسوں اور بادشا ہوں کے تالع ہوتے تھے۔ جو وہ کرتے تھے وہ سب کرتے تھے، اس لیے آپ مُناتِظ نے ایک دن مسلمانوں کومجد میں جمع کر کے فر مایا:

"لوگو! الله نے مجھے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب وقت آیا ہے کہتم اس رحمت کو دنیا والوں میں بانٹو۔اٹھواور حق کا پیغام ساری دنیا کو سناؤ۔"

اس کے بعد آپ گائی نے اپنے ساتھیوں میں سے چند ہوشیار سلمانوں کو چنا اور ان کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر آس پاس کے رئیسوں اور بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ عرب کے رئیسوں کوچھوڑ کرعرب سے ملی ہوئی بادشاہتیں بیتھیں۔ جبشہ، ایران ، روم اور مصر۔ حبش کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ ®ایران کے شہنشاہ نے اس خط کو غصے سے مکڑ کے کر دیا۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ یوں ہی اس کے ملک کو مکڑ سے مکڑ سے کرے گا۔'' یہ پیش

① الفتح 1:48.

## لبملائة مع المار الناس ألم

گوئی حرف به حرف پوری ہوئی۔ <sup>®</sup>

مصر کے بادشاہ نے گواسلام قبول نہ کیا لیکن رسول اللہ ﷺ کے خط کا جواب شائنگی سے دیا۔ ® روم کا قیصراس وقت ساری مشرقی عیسائی دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے خط کا براحکم دیا کہ چاز کے سوداگر اگر کہیں ملیس تو ان کو بلواؤ، کیا عجیب بات ہے کہ اس کام کے لیے وہ خض ہاتھ آیا جو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی ابوسفیان ۔ ابوسفیان اپنے چندساتھیوں کے ساتھ قیصر کے دربار میں حاضر کیے گئے ۔ قیصر نے ان سے کہا: میں تم ہے کچھ بوچھتا ہوں: تم میں سے ایک آ دمی جواب دے باقی سنیں ۔ اگر یہ کچھ غلط کیے تو تم ٹوک دو۔ یہ کہہ کر اس نے بوچھااور ابوسفیان نے جواب دیا۔

قیصر : یه جوپیفیمر ہونے کا دعوی کرتا ہے،اس کا خاندان کیسا ہے؟

ابوسفيان: شريف

قیصر : اس کے خاندان میں ہے کسی اور نے بھی پیغیبر ہونے کا دعولی کیا تھا؟

ابوسفيان: تهبيس

قیص : اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہواتھا؟

ابوسفيان: تهيس

ابوسفیان: کمزور

قصر : اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جارہے ہیں؟

ابوسفیان: برصے جارے ہیں۔

ش صحيح البخاري، المغازي، باب كتاب النبي الله الله كسرى .....، حديث :4424، والطبقات
 الكبرى لابن سعد: 260/1، ودلائل النبوة للبيهقي :388,387/4.

<sup>2</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد :260/1.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

#### وتمت علم طلخ الله عليه و لسلم

نصر : مجھیتم لوگوں کواس کے جھوٹ بولنے کا بھی تجربہہے؟

ابوسفيان: تهيس

قیصر : وہ کیا کبھی قول وقرار کر کے پھر بھی گیا ہے؟

ابوسفیان: اب تک تو ایبانہیں کیا۔اب جومعاہدہ اس سے ہوا ہے، دیکھیں وہ اس کو پورا کرتا

ہے یانہیں۔

قيصر : كياتم بهي اس سے لڑے ہو؟

ابوسفيان: مال

قيصر: لژائی کا نتیجه کیار ہا؟

ابوسفیان: مستجھی ہم جیتے بھی وہ۔

قيصر : وه کيا کهتا ہے؟

ابوسفیان: بیکہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اورای کو بوجو، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ، جوتمھارے آباء واجداد کہتے ہیں اس کوچھوڑ وو، نماز پڑھو، پا کباز بنو، پچ بولواورصلہ رحی کرو۔

قیصر ابوسفیان کے بیرسب جواب من کر بول اٹھا کہ اگر تم نے سی کہا ہے تو ایک دن آئے گاوہ میرے پاؤں کے نیچے کی اس ٹی پر بھی قبضہ کر لے گا۔اگر ہوسکتا تو میں جا تا اور اس کے ماؤں دھوتا۔ ®

ایک وشمن کی زبان سے اتن سچی شہادت کی مثالیں کہیں اور مل سکتی ہیں؟ عرب کے کئی رئیسوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ® بحرین میں اسلام کا پیام اس سے پہلے پہنچ چکا تھا اور

صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي .....؟ حديث: 7، وصحيح مسلم،
 الحهاد و السير، باب : كتب النبي إلى إلى هرقل ملك الشام إلى الإسلام: 1773.

الطبقات الكبراى لابن سعد:1/258-290.

# لاممر المرقق المالي الم

عبدالقیس کا قبیلہ یہاں مسلمان ہو چکا تھا۔ ® جبش کے جانے والے مسلمانوں کے ذریعے ہے۔ اس ملک میں بھی یہ ذہب بھیل رہا تھا بلکہ یمن کے کناروں تک اس کی آ واز پہنچ چکی تھی۔ وہاں اوس کا قبیلہ بہت پہلے ہے مسلمان ہو چکا تھا۔ اشعر کا قبیلہ بھی اسلام کا نام لینے لگا تھا۔ عمرو بن عبیہ، جوشکیم کے قبیلے سے تھے، گو مکہ ہی کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اب جاکران کولوگوں کی زبانی مدینے میں اسلام کی ترقی معلوم ہوئی تو مدینے آ کراپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کوکسی طرح پند لگا کہ مکے میں کا اعلان کیا۔ ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کوکسی طرح پند لگا کہ مکے میں کروہ کی طرح چھپ کرآ پ مائی کی خدمت میں پہنچ گئے اور پو چھا آ پ کون ہیں؟ فرمایا:
مگر وہ کی طرح جھپ کرآ پ میں جی کہ میں؟ ارشاد ہوا:

'' مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا ہے۔' دریافت کیا کہ کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا:'' یہ پیغام کہ قرابت کاحق ادا کیا جائے ، بت توڑے جا کیں، اللہ کوایک مانا جائے ادر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ تھہ ہوایا جائے۔'' عمرو ٹھاٹٹو نے پوچھا: اب تک آپ کے نہ جب کے ماننے والے کتنے ہوئے ہیں؟ فرمایا:''ایک آزاد (ابو بحر ٹھاٹٹو) اور ایک غلام (بال ٹھاٹٹو۔)'' عمرو ٹھاٹٹو نے کہا: میں آپ کے نہ جب میں آنا چا بتنا ہوں۔ فرمایا:''ابھی ایسانہیں ہوسکتا، تم دو ٹھاٹٹو نے کہا: میں آپ کے نہ جب میں آنا چا بتنا ہوں۔ فرمایا:''ابھی ایسانہیں ہوسکتا، تم سنو تو آجانا۔'' اس اللہ کے بندے کو اب جب چینجر ٹھاٹٹو کی کامیابی کا حال معلوم ہوا تو دورکر آبا۔ ©

صحيح البخاري، المغازي، باب وفد عبدالقيس، حديث :4368، وصحيح مسلم، الإيمان،
 باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ...... حديث : 17.

صحيح مسلم، صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، حديث: 832، والطبقات الكبرى لابن سعد:4/142-218، و دلائل النبوة لأبى نعيم:7/112، حديث: 198.

#### ومن على صلة الله عليه وسلم

غفار کا آ دھا قبیلہ حضرت ابوذ رغفاری دی لٹنا کے کہنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا اور آ دھااس وقت مسلمان ہواجب آپ عَلَیْمُ مدینے آئے۔ جبینہ قبیلے نے ایک ساتھ ایک ہزار کی جعیت سے اسلام قبول کیااس طرح اسلم، مزینہ اورا شجع کے قبیلوں نے اس سچائی کی آ واز کو سنااور قبول کیا۔ شا

حدیبیہ کی صلح، اسلام کی فتح کا نقارہ تھا۔ غرض تو بہتی کہ لڑائی بھڑائی دور ہو، دھنی اور عداوت کا جذبہ شنڈا ہواور خالفت کا رنگ بھیکا پڑے اور لوگوں کو اسلام کے روحانی انقلاب دیکھنے اور اسلام کی تعلیم سبھنے کا موقع ملے۔ حدیبیہ کی صلح نے بیہ موقع بہم پہنچایا۔ کا فروں کو مسلمانوں سے ملنے جلنے، ان کی باتوں کو سننے اوران پرغور کرنے کا موقع ملا تو بتیجہ بیہ ہوا کہ دو برس کے اندراندرمسلمانوں کی تعداد دو گنا ہوگی۔ خود کھے کے ہرگھر میں اسلام بہنچ چکا تھا۔ قریش کے دو بڑے جرنیل خالداور عمرو بن العاص تیج جن کے بارے میں آپ پڑھ چکا بیاں کہ احد کے میدان میں صرف خالد کی جنگی مہارت نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی لڑائی ہرا دی۔ کہ احد کے میدان میں صرف خالد کی جنگی مہارت نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی لڑائی ہرا دی۔ حد بیبیہ کی صلح ہو چکی تو وہ کھے سے نکل کر مدینے کو روانہ ہوئے۔ راہتے میں عمرو بن عاص حد بیبیہ کی صلح ہو چکی تو وہ کھے سے نکل کر مدینے کو روانہ ہوئے۔ راہتے میں عمرو بن عاص ادادہ ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ بہنچ اور اسلام کا کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے۔ ® آگے چل کر ان میں ایک (خالد ڈائٹو) وہ ہوا جس نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا اور دوسرے کر ان میں ایک (خالد ڈائٹو) وہ ہوا جس نے شام کا ملک قیصر سے چھین لیا اور دوسرے کر مرکم درائیوں کے مصرکی سلطنت رومیوں سے لیکر اسلام کے قدموں میں ڈال دی۔

ایک روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص والنظ کے دل پر اسلام کا اثر یوں پڑا کہ جن دنوں

<sup>⊕</sup> صحيح البخاري، المناقب، باب ذكر أسلم وغفار.....، حديث:3513,3512،و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب دعاء النبي رسيس، حديث:14 5 2، والطبقات الكبرى: 354.333,306.291/1

٤ السيرة النبوية لابن هشام :291,290/3، و دلائل النبوة للبيهقي:4/344-352

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

# السلطاق المارحة

اسلام کا قاصد اسلام کا پیغام لے کر عبش کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچا تو عمرو ڈاٹنؤ وہیں تھے۔ وہاں انھوں نے دیکھا کہ عبش کا بادشاہ اس سلطنت کے باوجوداس کا کلمہ پڑھنے لگا تو ان پر بڑا اثر ہوا۔ آخروہ اس اثر کو چھیا نہ سکے اور مکہ والیس آ کرمسلمان ہوگئے۔ ®

قیصر کے دربار میں ابوسفیان نے اسلام کی صداقت کا جومنظر دیکھا، وہ بھی ہے اثر نہیں رہا مگر پھر بھی ابھی وقت کا انتظار تھا۔

## ل بېود کا آخرى قلعه خيبر (آخر6 جرى يا شروع ٦ جرى)

اب یہود کی آبادی جماز کے ہر گوشے سے سٹ کر جماز کے آخری کنارے، یعنی ملک شام کے قریب خیبر میں اکتھی ہوگئ تھی۔ یہاں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور قلعے تھے اور اب یہود یہاں اسلام کے مقابلے میں آخری سہارا لینے کے لیے زور لگا رہے تھے ان کا ایک سردارا ابو رافع سَلاّ م بن ابو الحُقیٰق ، جو جماز کا سوداگر کہلاتا تھا، 6 ھ میں غطفان وغیرہ قبیلوں کو لے کر مدینے پردھاوا بولنے کا ارادہ کررہا تھا کہ ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ سے اپنے قلع میں سوتا ہوا را آبا۔ ©

سُلَا م کی جگہ اب اسیر بن زارم نے لی۔ اس نے بھی انھی قبیلوں میں دورہ کر کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ مدینے میں خبر پہنچی تو آپ شائیز کے تحقیق کے لیے آدمی بھیجے انھوں نے آکرتھدیق کی۔ آپ شائیز نے ضلع کے لیے پچھ آدمی بھیجے اور اسیر کو مدینے بلایا کہ سلم کی ہو جائے۔ وہ تمیں آ دمیوں کو لے کر چلا۔ رائے میں اس کے دل میں کیا بات آئی کہ چاہا کہ مسلمان دستے کے افسر کے ہاتھ سے تلوار چھین لے۔ اس پر دونوں طرف سے تلوار میں چلیں اور اسیراس میں کام آگیا۔

٤ السيرة النبوية لابن هشام: 289/3، و دلائل النبوة للبيهقي :343/4-348.

٤ صحيح البخاري، المغازي، باب قتل أبي رافع عبداللَّه بن أبي الحقيق 4040,4039.

#### رهمت علم طلة الله عليه وسلع

اب خیبر والوں نے غطفان والوں کو نخلتان کی آ دھی پیداوار دینے کا لا کچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ غطفان کے ایک قبیلے بوفزارہ نے یہ ہمت کی کہ محرم 7 ھیں مدینے کی چرا گاہ پر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو قل کیا۔

اب مسلمانوں کے صبر کا پیالہ بھر گیا۔ خیبر کے حملے کا اعلان ہوا۔ سولہ سو (1600) مسلمان جہاد کے شوق میں آپ کے ساتھ بچھ مسلمان عورتیں بھی آئیں شعیں تاکہ پیاسوں کو پانی پلا عمیں، زخیوں کی مرہم پڑی کر عمیں اور لڑائی کے میدان سے تیرا ٹھا اٹھا کر لائیں ® یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی فوج نے پھریا لہرایا۔ تین میدان سے تیرا ٹھا اٹھا کر لائیں ® یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی فوج نے پھریا لہرایا۔ تین کینڈر ڈھائٹو کو، دوسرا سعد بن عُبادہ ڈھائٹو کو اور تیسرا، جس کا پھریا حضرت عائشہ ڈھائٹو کی اور ھنی سے بنایا گیا تھا، اسلام کے شیر حضرت علی مرتضیٰ ڈھائٹو کے سیردہوا۔ ® راستے میں اس بدایت یا فتہ فوج کا ترانہ یہ تھا:

اَللَّهُمَّ! لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اتَّقَيْنَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا وَأَلْقِينَا الْأَقْلَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذًا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَيَالصَّيَاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوْلُوا عَلَيْنَا

<sup>(</sup> دلائل النبوة للبيهقي: 4/239 اس مين فوج كي تعداد 1600 كي بجائ 1500 فمكور بــــ

٤ السيرة النبوية لابن هشام:357,356/3.

کتاب المغازي لمحمد الواقدي: 225/2، والطبقات الکبري لابن سعد: 106/2.

# لبملائة الآرمالية المم

إِنَّ الَّـذِيبَ قَـدْ بَـغَـوْا عَـلَـيْـنَا إِذَا أَرَادُوا فِـتْـنَـةً أَبَـيْـنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

''اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اور نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ نہ نہ ہوتے۔ اور نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ نماز ہی پڑھے۔ ہم تھو کی اختیار کریں۔ اور ہم پرسکینت نازل فرما۔ اوراگر ہم دشمن سے کمرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکر جاتے ہیں۔ اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتاد کیا ہے۔ بے شک افھوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہے۔ جب افھوں نے فتنہ فعاد بر پاکرتا چاہا تو ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور ہم تیری مہر بانی سے بے نیاز نہیں ہو کتے۔ 'ق

ایمان کے جوش سے بھرا ہوابید دریا یوں امنڈا ہوا چلا جا رہا تھا کہ رات کے اندھرے میں فیر کے قلع سے جا نکرایا۔ موقع تھا کہ رات کی تاریکیوں میں ان پر تملہ کر دیا جا تا لیکن آپ مُنْافِح نے ایسانہیں کیا اور تھم دیا کہ صبح کا انتظار کیا جائے۔ صبح ہوئی اور یہود یوں نے حسب معمول قلعوں کے بھائک کھولے تو سامنے فوج پڑی دیکھی۔ پکارا شھے کہ محمد (مُنْافِح) کی فوج! آپ تک لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اب بھی حملے کا تھم نہیں دیا لیکن یہود یوں نے ساخ کے بجائے لڑائی کی ٹھائی۔ یہ دیکھ کرآپ مُنافِح نے پہلے مسلمانوں کو قسیحتیں فرمائیں، پھر جہاد کا تھم سنایا۔

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، حديث: 4196، وصحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة خيبر، حديث: 1802، 1803، و مسند أحمد: 52/4.

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، حديث:4198,4197، و صحيح مسلم، الحهاد و السير، باب غزوة خيبر، حديث: 1365، قبل حديث: 1802

## ومن علم طلة الله عليه واسلم

مسلمانوں نے پہلے ناعم نامی قلعہ پر دھاوا بولا۔ محمود بن مسلمہ و النظائیک بہادر مسلمان اس دھتے ۔ وہ بہت اچھی طرح لڑ لئے لیکن گرمی کے دن تھے وہ ذرا دم لینے کو قلعے کی دیار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار کنانہ چیکے سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہال سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا جس کے صدے سے وہ شہید ہو گئے لیکن اس قلعے کے دروازے مسلمانوں نے کھول لیے۔ ® تموس کے قلعے پر مرحب نامی ایک مشہور یہودی بہادر مقرر تھا۔ اس کے مقابلے کے لئے گئی روز تک بڑے بڑے صحابہ شائش فوجیس لے کر گئے لیکن فتح کا فخر کی اور کی قسمت میں تھا۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی تو ایک دن شام کو آپ تائین فی فرمایا:

«لَأُعْطِيَنَ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَّجُلاً يَّفْتَحُ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ»

''کل میں جھنڈاا بیٹے شخص کو دول گا جس کے ہاتھ پراللہ فتح دے گا۔ اور جواللہ اور اس کے اس کے ہاتھ پراللہ فتح دے گا۔ اور جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔'

یہ رات امید اور انتظار کی رات تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ٹاکٹیٹا نے ساری رات اس انتظار میں کا ٹی کہ دیکھیں فتح کی مید دولت کس کے ہاتھ آتی ہے۔ شبح ہوئی تو ناگاہ کا نول میں آواز آئی: اللہ بی طالب (ڈائٹیٹا) کہاں ہیں؟'' ان کی آکھوں میں دروتھا، وہ بلائے گئے۔ آپ ٹاٹیٹا نے ان کی آکھوں میں لعاب وہن لگایا اور دعا فر مائی اور جھنڈا دیا اور فر بایا:

«أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ! لَأَنْ يَهْدِيَ

<sup>(</sup>أ) كتاب المغازي لمحمد الواقدي :131,130/2، و السيرة النبوية لابن هشام: 345,344/3.

# لاملالا أمع الله طيلس أله

اللهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

" چل پڑو، يہال تك كه ان كى سرزيين ميں داخل ہوجاؤ، پھران كو اسلام كى طرف
بلاؤ اور ان كے ذمے جو الله كاحق ہے وہ بتاؤ، الله كى قتم! اگر ايك آ دمى كو بھى الله

تيرے ذريعے سے ہدايت دے دے توبية تيرے ليے سرخ او نول سے بہتر ہے۔ "
مرحب قلعہ ہے اپنى بہادرى كا بيگيت گا تا ہوا لكلا:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُّ جَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ

'' خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و یکارشعلہ زن ہو''

مرحب کے جواب میں اللہ کے شیر نے بیشعر پڑھا:

أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

''میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) رکھا تھا۔ جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں آتھیں صاع کے بدلے نیز ہے کی ناپ پوری کروں گا۔'' اللہ کے شرنے زور ہے تلوار ماری کہ اس کے سرکو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔م حب

مارا گیا اور قلعے کا بھا ٹک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ <sup>®</sup>

① صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، حديث:4210، و صحيح مسلم، الجهاد و السير، غزوة ذي قرد وغيرها، حديث: 1807.

## ومت علم طلخ الله عليه وسلم

لڑائی میں پندرہ مسلمان کام آئے۔ ® یہودیوں نے سلح کر لی اور سلح کی شرط پی شہرائی کہ زمین جارے قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ پیداوار کا آ دھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہودیوں نے یہودیوں کی یہ درخواست منظور ہوئی۔ یہ گویا زمینداری کا پہلا سبق تھا جو یہودیوں نے مسلمانوں کو سکمانوں کو تباری کھا کر اس کو قبول کرلیا۔ ® نجیر کی آدھی زمینوں کی ملکیت قرار پائی۔ زمینوں کی ملکیت قرار پائی۔ ای میں سے رسول اللہ تالی کے لیے پانچواں حصہ (خمس) مقرر ہوا جس کی آمدنی آپ تالی کی ضرورتوں اور اسلام کی دورمری مصلحتوں میں کام آئی۔ ®

سال میں بٹائی کا جب وقت آتا تورسول اللہ تالیخ حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹو کو خیبر بھیجہ دیے، وہ جا کرساری پیداوار کے ڈھیروں کود برابرحصوں میں بانٹ دیے اور یہود سے کہتے ان دو میں سے جو چاہوتم لے لو ایک دفعہ یہود یوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹو کی افرابن رواحہ ڈاٹٹو کو ڈاٹٹو کی اس سخت تقیم یا انداز ہے کی شکایت رسول اللہ شالیخ سے کی اورابن رواحہ ڈاٹٹو کو رشوت دینا چاہی تو ابن رواحہ ڈاٹٹو اکھیں مخاطب کر کے کہنے گئے: اے اللہ کے دہمنو! کیاتم جھے حرام کھلانا چاہتے ہو، اللہ کی فتم! میں تمحاری طرف اپنی محبوب ترین شخصیت کے پاس سے آیا ہوں اور تم میر نے دیک خزیروں اور بندروں سے زیادہ قابل نفرت ہولیکن تمحاری نفرت اور رسول اللہ شالیخ کی محبت مجھے اس بات پرنہیں اکساتی کہ میں تم سے انصاف نہ کروں، یہود کی رسول اللہ شالیخ کی محبت مجھے اس بات پرنہیں اکساتی کہ میں تم سے انصاف نہ کروں، یہود کی آتکھوں کے لیے اس فتے کہ ذمین وآسان

السيرة النبوية لابن إسخق: 2/484,483، البتداس مين سوله (16) شهيدول كنام بين.

صحيح مسلم، المساقاة والعزارعة، باب المساقاة والمعاملة، حديث:1551، وسنن أبي داود،
 الخراج، باب ماجاء في حكم أرض خيبر، حديث:3020،3006

صحيح البخاري، فرض الخمس، باب ماكان النبي الله يعطي المؤلفة قلوبهم .....، حديث:
 1551، و صحيح مسلم، المساقاة والمزارعة، باب المساقاة والمعاملة ...... حديث: 1551

# لاملال أمم الآل الماس ألم

اس عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔

فتح کے بعد آپ نظام چند روز خیر میں ظہرے۔ اگر چہ یہود کو پوری مراعات دی گئی تھیں اور ان کو ہر طرح امن و امان بخشا گیا تھا گر چربھی ان کی فطری بدنیتی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک یہودی عورت نے آپ نظیم کی اور آپ کے ساتھ آپ کے بچھ ہمراہیوں کی وعوت کی اور کھانے ہمراہیوں کی وعوت کی اور کھانے میں زہر ملادیا۔ آپ نظیم نے لقہ منہ میں رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا: ''اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔'' لیکن ایک صحابی ٹائٹیم نے اس یہودن کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا، اس پر کھی آپ نظیم نے اس یہودن کو بلا کر پوچھا تو اس نے جرم کا اقرار کیا، اس پر بھی آپ نظیم نے اس وجھوڑ دیا لیکن جب اس صحابی نے اس زہر سے وفات پائی تو وہ ان کے بدلے میں ماری گئی۔ ®

خیبر کے پاس ہی ایک ترائی تھی جس کو وادی القرا ی کہتے تھے۔اس میں تیاء اور فدک یبودیوں کے چندگاؤں تھے۔مسلمان ادھر بھی بڑھے۔وہاں کے یبود نے خیبر کی شرط پرصلح کر لی اس واقعہ پر یبود کی لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔ ®

مدت کی آ رز وعمره: (ذیقعده ۶ ہجری)

عمرہ ایک قتم کا چھوٹا حج ہے جس میں احرام کے ساتھ کعبہ کے گرد گھوم کر اور صفا اور مروہ کی

- ① صحيح ابن حبان، المزارعة، ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة.....: 608,607/11
- ( صحيح البخاري، المغازي، باب الشاة التي سمت للنبي البخير، حديث 4249، و صحيح مسلم، السّلام، باب السم، حديث: 2190 كلاهما مختصراً، تقصيل كي لي وكلي : السيرة النبوة لابن إسخق: 352/3، و الطبقات الكبرى لابن سعد: 202/2، و دلائل النبوة للبيهقي: 26/45/4-264.
- كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 165/2، والسيرة النبوية لابن هشام: 368/3، والطبقات الكبراي لابن سعد: 119,118/2.

## ومن علم الله عليه وسلم

پہاڑیوں کے نیج میں تیز چل کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ یاد ہوگا کہ پچھلے سال حدیبیہ میں یہ طلے پایا تھا کہ اگھے سال مسلمان مکہ آ کرعمرہ ادا کریں اس شرط کے مطابق رسول اللہ مُنائیاً مسلمان ہما اور مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جوش کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شرط تھی کہ مسلمان ہتھیا را تار کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ اگر چہ بیشرط پوری کرنی خطرے سے خالی نہ تھی۔ گرمسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق اور معاہدے کے احرّام میں اس شرط کو پورا کیا۔ مکہ سے آ دھ میل ادھر ہی سارے ہتھیا را تار کر رکھ دیے گئے اور دوسو (200) سواروں کا ایک دستہ اس کی حفاظت پر متعین ہوا۔ باقی مسلمانوں نے مکہ میں داخل ہو کر جوش وخروش کے ساتھ جھومتے تنتے عمرے کے سب کام پورے کیے۔ تین دن بعد شرط کے مطابق آ ہے مکہ سے نگلے۔

کے سے نکلتے وقت ایک عجیب اثر میں ڈوبا ہوا منظر سامنے آیا۔ حضرت حمزہ ڈٹائٹو کی میٹیم بھی مسلم اللہ نٹائٹو کو چھا چھا کہ ہر کو کارتی ہوئی آئی۔ حضرت علی ڈٹائٹو نے اس کو کہ ان کی بہن مسلم ہی اٹھٹو اور حضرت زید بن حارث ڈٹائٹو کتھی ، گود میں اٹھالیا، حضرت علی ڈٹائٹو کے بھائی حضرت جعفر ڈٹائٹو کہتے تھے کہ یہ میرے چھا نے اس کے لیے اپنے ذہوے الگ الگ بیش کیے۔ حضرت جعفر ڈٹائٹو کہتے تھے کہ یہ میرے چھا کی لڑک ہے۔ حضرت بعض میں گائو کہتے تھے کہ حضرت جمزہ ڈٹائٹو میرے ختبی بھائی تھے۔ <sup>©</sup> کیا یہ ناز و محبت کی لڑائی اس لیے نہیں ہورہی تھی جو اسلام سے پہلے زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی حقے۔ اسلام نے اب لوگوں کے دلوں کیسا بدل دیا تھا۔

لم ایک نیادشمن مُوّئة کی لڑائی (جمادی الاولیٰ8 جمری)

اب تک اسلام کوعرب کے اندر کے یہوداورمشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا۔ اب آگ

صحیح البخاري، المغازي، باب عمرة القضاء، حدیث :4251 ووس (200) سوارول كو دست في الطبقات
 کے لیے دیکھیے: كتاب المغازي لمحمد الواقدي، غزوة القضیة: 188/2 بجگدائن سعد في الطبقات الكبري (21/12) شم00 سوارول كا ذكريا ہے۔

# السلط إلّا وحمة الله المح

عیسائی اور رومیوں کی طاقت اور سلطنت کی دیوار حائل تھی۔عیسائی رومیوں کی ماتحتی میں ایک عرب خاندان بھر کی پر حکومت کر رہا تھا۔ اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو، جو ان کے پاس اسلام کی دعوت کا خط لے کر گیا تھا قبل کر دیا تھا۔ رسول اللہ طالیق نے اس شہیدکا بدلہ لینے کے لیے تین ہزار توج مدینہ سے روانہ کی۔ حضرت جعفر ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ دی آئی ہاس میں خاص طور سے بھیج گئے تھے۔ ﴿ فوج کی سرداری حضرت زید دی اللہ کی سرداری حضرت زید دی گئے۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ بہشہید ہوں تو جعفر رہائی اور وہ بھی شہید ہو جا کیں تو عبداللہ بن رواحہ رہائی فوج کے اضر ہوں۔ ﴿

حُوُران کے باوشاہ کوخبر مل چکاتھی۔اس نے ایک لاکھ کے قریب فوج تیار کی خود قیصر روم نے بے بیٹ اوفوجوں کے ساتھ ما آب (مُوآب) میں آ کر خیمہ ڈالا۔ آپ سُلُگا نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کوسلح کا موقع وینا اور اسلام کا پیغام پہنچا لینا۔اسلام کی فوج جب قریب پینچی تو ویکھا کہ تین ہزار مسلمانوں کو لاکھوں کے دَل با دَل کا سامنا ہے گر مسلمان تو اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے پھرتے تھے۔وہ شہادت کے شوق میں ڈرے نہیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ رٹھائٹونے کہا کہ ہم تعداد کی کی بیشی اور طاقت کے بھروے پہرس کرتے ہیں۔اس پر تین ہزار کے چھوٹے سے محروے پرنہیں لڑتے ہم تو ندہب کی طاقت سے لڑتے ہیں۔اس پر تین ہزار کے چھوٹے سے گروہ نے ایک لاکھ کی فوج برحملہ کردیا۔ ®

حضرت زید ڈٹٹٹز بر چھیاں کھا کرشہید ہوئے۔ان کی جگد حضرت جعفر ڈٹٹٹٹؤ نے آ گے بڑھ کراسلام کا حجنٹڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح بہادری سے لڑے کدایک ہاتھ کٹ گیا تو

① كتاب المغازي لمحمد الواقدي :2/205-207.

② صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث ،4260-4263.

السيرة النبوية لابن إسحاق:505,504/2، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي:207/2-209،
 و السيرة النبوية لابن هشام: 17,16/4.

## ومنت علم طاذالله عليه وسلم

دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چٹا لیا۔ \* آخر تلواروں اور برچھیوں کے نوے زخم کھانے کے بعد گرے اور شہادت پائی۔ \* ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹٹز نے بیہ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد ڈٹاٹٹز خود سے آ گے بڑھے اور مسلمانوں کی کمان اپنے ہاتھ میں کی اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمٰن کو گوز پر نہ کر شکے مگر مسلمانوں کو ان کی ز دسے نکال لائے۔ \*

## لم كعبه كى حجت پراسلام كا حجندًا، فتح مكه (مضان 8 جرى)

حضرت ابراہیم طایفا کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلافرض بیتھا کہ وہ ابراہیم طایفا کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مہد ® کعبہ کو جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بنوں کی گندگی سے پاک کرے۔اب تک جو پچھ ہوا ظاہر میں وہ اس فرض سے الگ تھا مگر حقیقت بید ہو پچھ ہوتا رہا اور جس کی خاطر بیدخون کی ندیاں بہتی رہیں، وہ سب اس کی پہل تھی کے وکد کہ ملہ پر قبضے کے اور کا فروں کی نظار وں کو تو ڑے بغیران بنوں کو تو ز کر حرم کے حن سے باہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔

اب جبکہ ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جوتلواریں عکم تھیں، وہ جھک چکیں تو اب وقت آیا کہ کعبہ کو نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ حدیبہ کی صلح کے سبب سے خود سے مسلمان اب مکمہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کا موقع خود مکمہ

① كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 210/2، والسيرة النبوية لابن هشام: 20,19/4.

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث: 4261,4260.

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، حديث :4262 اورتفصيل كي ليحريكيي: السيرة النبوية لابن إسخق:509,508/2، والسيرة النبوية لابن هشام: 21/4.

آل عمران 96:3، وصحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: 10، حديث: 3366، وصحيح
 مسلم، كتاب وباب المساجد و مواضع الصلاة، حديث: 520.

# للملط الله على الله

والوں نے پیدا کر دیا۔ حدیبیبی صلح کی رو سے پچھ تبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا اور پچھ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ان کے دشمن بنو مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ان کے دشمن بنو بحر قریش سے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھیوں میں سے کسی کا مسلمانوں کے سیاتھی قبیلے برحملہ کردینا معاہدے کو توڑ دینا تھا۔

خزاعہ اور بنو بکر میں زمانے سے لڑائیاں چلی آتی تھیں۔جب تک اسلام سے مقابلہ رہا

سب ملے رہے۔ اب جبکہ حدید ہیں گی صلح نے مطلمتن کر دیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب دشن سے بدلہ

لینے کا وقت آگیا۔ یک بیک انھوں نے خزاعہ پر تملہ کر دیا۔ قریش کے بہت سے بہادروں
نے راتوں کوصورتیں بدل بدل کر خزاعہ پر تلواریں چلائیں بخزاعہ نے حرم میں پناہ لی مگر وہاں
بھی ان کو پناہ نہل سکی۔ شرط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی مدوفرض تھی۔خزاعہ کے چالیس شتر
سواروں نے فریاد لے کر مدینے کی راہ لی۔رسول اللہ گائی ہے نے واقعہ بنا تو آپ گائی کو بہت
رخی ہوا۔ آپ گائی نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور تین شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے وہ
کوئی منظور کرلیں:

- خزاعہ کے جولوگ مارے گئے ان کے خون کے بدلے میں روبیدا داکریں۔
  - 🛭 بنوبکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔
  - اعلان ہوجائے کہ حدیبید کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قریش کے سردار نے قریش کی طرف سے تیسری شرط منظور کرلی، یعنی مید کے معاہدہ اب باقی ندرہالیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش بہت پچھتائے اور انھوں نے ابو سفیان کو اپناسفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حدیبہ کے معاہدے کو پھرسے تازہ کر لے۔ ابوسفیان نے مدینے آ کر پہلے نبوت کی بارگاہ میں عرض کی۔ وہاں سے کوئی جواب نہ ملاتو حضرت ابو بکر ڈٹائٹو کے اس آیا۔
سے آ کر کہا، انھوں نے انکار کیا تو وہ حضرت عمر ڈٹائٹو کے پاس آیا۔

## ومن علم طدة الله عليه والسلم

انھوں نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، پھر وہ حضرت علی ڈٹاٹیڈا کے پاس گیا انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ جو طے کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کو پچھ مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔ بہتر یہ ہے کہتم مجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح کو پھر بحال کرتا ہوں۔ اس نے بہی کیا۔

ابوسفیان نے جا کرلوگوں سے بیدواقعہ بیان کیا تو سب نے کہا:'' نہ بیسلح ہے کہ ہم اطمینان مینیشیں اور نہ بیہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں۔''®

السيرة النبوية لابن إسحاق: 518,517/2، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي:235,234/2،
 و السيرة النبوية لابن هشام: 39,38/4

٤ السيرة النبوية لابن إسحاق: 2/519

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب غزو ةالفتح في رمضان، حديث: 4276

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

# لإنملائة مع الآل طناس آله

لے کر جلدی سے رسول اللہ مُنَافِیْنَا کے خیمے میں گھس گئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! میں نے ابوسفیان کو پناہ دی ہے گئی کے خیمے میں گھس کے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! میں سے ابوسفیان کو بناہ دی ہے گئی در کے بعد سے لے کر اب تک ساری کڑائیاں کھڑی کی تھیں، عرب کے قبیلوں کو ابھار ابھار کر بار بار مدینے پر حملے کے لیے تیار کرتا تھا جس نے حضرت محمد منافیاتی کی سازشیں کی تھیں۔ اب وہ مسلمانوں کے پنج میں تھا اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق تھا لیکن اسلام کا رحمت مجسم رسول منافیاتی ان سب سے درگز رکر کے اس کو اسلام کی بشارت سنا تا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے یہ فخر کا ضلعت عطافر ما تا ہے کہ اعلان عام کر دیا جا تا ہے:

«مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»

''(آج) جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ،اسے امان ہے۔''

بدر حمت اور عام ہوتی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

«وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ»

''اورجواپنے (گھر کا) دروازہ اندر سے بند کر لے، اسے بھی امان ہے۔''®

حضرت عباس و الله کو تھم ہوا کہ ابوسفیان کو پہاڑکی چوٹی پر لے جاکر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ تھوڑی در کے بعد اسلام کی فوجیس جوش مارتی ہوئی آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے فیمیلہ عفار کا پرچم نظر آیا پھر جُھیئنہ، ھُذَیہ اور سُنگیہ کے قبیلے جھیاروں میں ڈوب ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ ابوسفیان ہر دفعہ ڈر جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا فبیلہ اس سروسامان سے آیا کہ پہاڑی گونج اٹھی ۔ حضرت سعد بن عُبادہ واللہ کے کہ پہاڑی گونج اٹھی ۔ حضرت سعد بن عُبادہ واللہ کا کہ پہاڑی گونج اٹھی ۔

السيرة النبوية لابن إسحاق:521/2-524، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي:253,252/2،
 و السيرة النبوية لابن هشام:42/4-46

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب فتح مكة، حديث: 1780

## وهمت على طلة الله عليه وسلم

میں انصار کا حجنڈا تھا۔ابوسفیان نے حمرت سے بوچھا، یہ کون سالشکر ہے؟ حضرت عباس ڈٹائٹوا نے نام بتایا۔ آخر میں خود رسالت کا آفتاب نظر آیا جس کے چاروں طرف جان نثاروں کا ہالہ تھا۔حضرت زبیر ڈٹائٹوا کے ہاتھوں میں اس کا جھنڈا تھا۔ ®

یہ پورافشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو وہاں امن کی منادی ہوئی اور حرم کا گھر جو تین سوساٹھ (360) بتوں کا ممکن تھا اس گندگی سے پاک ہوا اور حضرت ابراہیم عظیما کے اللہ کا گھر بنا اور تو حید کی اذان مسجد کے منارے سے بلند ہوئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار، جو رسول اللہ نگائیما کے دشمن ،سلمانوں کے قاتل اور اسلام کی راہ کے پقر سے، آج حرم کے حین میں سے درسول اللہ نگائیما نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا: اے مکہ کے سردارو! آج میں میں سے درسول اللہ نگائیما نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا: اے مکہ کے سردارو! آج میں میں سے میں سے کہا: آپ نگائیما جوانوں کے شریف بھائی اور میں جو شوس کے شریف بھائی اور میں ارشاد ہوا: '' جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ تم سب آزاد ہو۔'' فی پیآ واز کیسی تو قع کے خلاف تھی گر یہ دل کی گہرائی سے آٹھی تھی اور دل کی گہرائیوں میں از گئی۔

ہندہ ابوسفیان کی بیوی جس نے احد کے میدان میں حضرت محزہ دُٹائِنُو کی لاش کے تکوے سے خوش کے مقتل اللہ عنام معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی ہے اور سول اللہ تُٹائِنُو کے عام معافی کے پیغام سے خوش ہو جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول آج سے پہلے مجھے آپ کے خیصے سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی مگر آج سے آپ تُٹائِنُو کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا معلوم نہیں ہوا۔ ®

٠ صحيح البخاري، المغازي، باب: أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح؟ حديث: 4280

السيرة النبوية لابن إسحاق: 2 / 3 3 1، والسنن الكبرى للبيهقي: 6 / 3 8 3 , 3 8 8 ،
 حديث: 11298 .

<sup>(</sup>٤) كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 276/2.

#### www.sirat-e-mustageem.com

# السلالية المالية المرامة

آج کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں۔ دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جینڈا مکہ کی چار دیواریوں پر بلند ہو گیا۔ رسول الله ﷺ نے اس موقع پر تأثیر میں ڈوئی ہوئی بیتقریز مائی:

''ایک اللہ کے سوااور کوئی الذہیں۔ اس کی کبریائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور آخراس نے کفر کے سارے جھوں کو اکیلے تو ڑ دیا۔ ہاں! آج کفر کے سارے فخر اور غرور، خون کے سب پرانے کینے اور جاہیت کے سارے بدلے اور سارے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف دو عبدے باقی رہیں گے۔ خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ \* اے قریش کے لوگو! اللہ نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ دادوں پر فخر کو منا دیا۔ اب آدم علیا کی ساری نسل برابر ہے۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہواور آدم علیا اس کے سبخ ہواور آدم علیا اس کے سبخ تھے۔ ' \*

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ شِنَ ذَكِرٍ وَّأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ آكُرْمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ ٱلْقُلْكُمْ ۚ ﴾

''لوگوا بشک ہم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تم کو پیچان سکو۔ تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پیچان سکو۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔''

① مسند أحمد: 10/4,11/2.

<sup>@</sup> السيرة النبوية لابن إسحاق: 531/2، و السيرة النبوية لابن هشام :55,54/4.

③ الحجرات 13:49

## ومحت علم طلة الله عليه وسلم

آج سے اللہ نے شراب کی خرید وفروخت اور سود کے کاروبار کوحرام تضمرادیا ہے۔ <sup>®</sup> اس وقت کعبداور حرم کی حدود میں جبل، لات، منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پورکی ہوگئے۔مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے سے وہ اب پھرے ڈھیر تھے اور ہر جگہ تو حید کا نعرہ بلند تھا۔ <sup>®</sup>

## ه موازن اورثقیف کا معرکه (شوال ۶ ججری)

کہ جو تجاز کی راج دھانی اور عرب کی مذہبی جگہ تھی۔ جب اس کی حصت پر اسلام کا جھنڈ ا بلند ہوا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا اور ہر طرف ہے لوگ گفر کے پھندے سے نکل نکل کر اسلام کی امان میں آ رہے تھے مگر مکہ کے قریب ہوازن اور ثقیف دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کی ماتحتی کے ننگ کو گوارہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہوازن کے قبیلے کے سرداروں نے اوروں کو بھی ابھارا اور خین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک ملا جلا بہت بڑا جتھا اکٹھا کیا۔ شمسلمانوں کی بارہ ہزار فوج جس میں بڑا حصہ قریش کے نومسلموں کا تھا، بڑے سروسامان سے اس کے مقابلے کو نگی۔ "ہوازن کے لوگ تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے ان کی بہلی ہی باڑھ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ «

① صحيح البخاري، البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، حديث : 2236، وصحيح مسلم،
 المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث : 1581.

<sup>(2)</sup> السنن الكبري للبيهقي:474/6، حديث: 11545.

السيرة النبوية، لابن إسحاق: 548,547، وكتاب المغازي لمحمد الواقدي: 303,302/2، و
 السيرة النبوية لابن هشام: 81,80/4.

<sup>@</sup> سنن أبي داود، الحهاد، باب في مايستحب من الحيوش .....، حديث:2611، و السيرة النبوية لابن إسحاق، خروج الرسول، إلى هوازن : 551/2.

 <sup>(</sup>ق) صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، حديث: 2864، و صحيح مسلم، الجهاد والسير، باب غزوة حنين، حديث: 1776.

# لبمرض أأوع المال المح

گومسلمانوں پراب تیروں کا مینہ برس رہا تھا اور ان کی بارہ ہزار فوج منتشر ہو چکی تھی مگر رسول اللہ طُلِّحِ اپنی جگہ پر تھے۔ آپ نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا اے انصار کے گروہ! آواز کے ساتھ جواب ملاکہ ہم حاضر ہیں، پھر آپ نے بائیس جانب پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ ٹاٹیخ سواری ہے اتر پڑے اور جوش کے لیجے میں فرمایا:

> أَنَىا النَّنِيِيُّ لَا كَنِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

> > " میں نبی ہوں،جھوٹانہیں۔ میںعبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔"<sup>®</sup>

حضرت عباس ڈائٹڈ نے مسلمانوں کوآ واز دی، اے انصار کے گروہ! اور اے وہ لوگو! جنھوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ ان پر تأثیرآ واز وں کا کانوں میں پڑنا تھا کہ اسلام کے جاں بازبلیٹ پڑے ® اور اس جوش سے بڑھے کہ زر ہیں اتار کر پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ ® اب میدان کا رنگ بدل گیا۔ کافروں کی فوج کائی کی طرح بھٹ گئی اور ان کے لئکر میں بھگدڑ مج گئی۔

کافروں کی فوج کا پچھ حصہ بھاگ کر طائف میں جمع ہوا۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ اپنے آپ کو قریش کے برابر کا جانتا تھا۔ ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا اور قلع میں لڑائی کا سارا سامان جھی تھا۔ انھوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کی۔ مسلمانوں نے قلعہ پر بار بار حملے کیے قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس قلعے کو بوں چھوڑ کر بٹنا گوارہ نہ تھا، انھوں نے رسول اللہ تا لگڑا کے ایک دن کی مہلت جابی۔ اجازت فی تو دوسرے دن بڑے زورے حملہ کیا گرکامیا بی اب

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف.....، حديث: 4337، و صحيح مسلم، الجهادو السير، باب غزوة حنين، حديث: (776(79).

② صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة حنين، حديث: 1775

<sup>3</sup> كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 312/2.

## ومن علم صدة الله عليه وسلم

بھی دورتھی۔مسلمانوں نے عرض کی:اے اللہ کے رسول! آپ ان کے حق میں بدوعا سیجیے۔ برکت والے لب ملے تو بیلفظ نکلے:''اے اللہ! ثقیف کو ہدایت کر اور ان کو اسلام کے آستانے پر لا۔'' وعا کا تیر نہ چوکا۔ دوسال بھی گذرنے نہیں پائے تھے کہ ثقیف کے لوگوں نے خود مدیخ میں آ کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ \*

لى مال غنيمت كى تقسيم اوررسول الله مَنْ الْفَيْمُ كَى تقرير

طائف کا محاصرہ چیوڑ کر آپ نگائی نے جعو ُ اندے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ®لڑائی کی لوٹ کا بہت سامان تھا۔ چھ ہزار قیدی، چوہیں ہزار اونٹ، چاہیں ہزار بکریاں اور چار ہزار اُوقیتُہ کا بہت سامان تھا۔ چھ ہزار قیدی، چوہیں ہزار اونٹ، چاہیں انظار کرتے رہے کہ ان کے عزیز آپ مگائی ہماں انظار کرتے رہے کہ ان کے عزیز آئی میں اور ان کوچھڑا لے جائیں لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی نہ آیا، ® تب لوٹ کے مال کے پانچ حصے کے گئے چار حصے ساہیوں میں بٹ گئے اور پانچواں حصہ غریبوں، مسکینوں اور اسلام کے دوسر سے ضروری کا موں کے لیے رسول اللہ نگائی کے ہاتھ میں رہا۔ ®

آپ نے مکہ اور اطراف مکہ کے بہت سے نومسلم رئیسوں کو، جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے، تسلی اور اطمینان کی خاطر اس لڑائی کے لوٹ کے مال میں سے بہت سامان عنایت فرمایا۔ ®

 <sup>(</sup>ق جامع الترمذي، المناقب، باب في ثقيف.....، حديث :3942، و الطبقات الكيرى لابن سعد: 159/2 ، و دلائل النبوة للبيهقي: 5/165- 170 .

٤) السيرة النبوية لابن إسحاق:616,615/2، والسيرة النبوية لابن هشام: 182/4

<sup>(3)</sup> السيرة النبوية لابن إسخق :580/2.

<sup>@</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد: 152/2.

صحیح البخاری، المغازی، باب قول الله تعالى: ﴿ويوم حنین إذ أعجبتكم، كثرتكم ﴾8.7/265/10﴿
 حدیث: 4319,4318 ای ش بے کہ بواز ن کے لوگ دی (10) دن کے بعد مسلمان بوکر آئے۔

<sup>@</sup> سنن أبي داود، الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، حديث: 2694، و مسند أحمد: 316/5.

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، حديث: 4336، و صحيح
 مسلم، الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم .....، حديث: 1059.

# للملائة معرايا وللساله

کچھ انصاری نو جوانوں کو، جورسول اللہ ٹالٹی کی اس خاص بخشش کے ہمید سے واقف نہ تھے، یہ غلط بنی ہوئی کہ رسول اللہ ٹالٹی نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، عالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم ہی نے سنجالا اور اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطر بے مرکبتے ہیں۔ <sup>©</sup> بعض نو جوان انصار بول اٹھے کہ مشکلوں کے وقت ہماری یاد ہوتی ہے اور انعام اوروں کو ملتا ہے۔ <sup>©</sup>

رسول الله تائیرًا نے میر چرچے سے تو انصار کو ایک خیصے میں الگ بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کہا؟ عرض کی اے اللہ علیہ البتہ بعض ایسا کہا؟ عرض کی اے اللہ کا بہتہ بعض نوجوانوں کے منہ سے میہ فقرے نکلے تھے۔ یہ دریافت فرمالینے کے بعد آپ نے ان کے سامنے وہ تقر مائی جس کا ہرفقرہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرمایا:

«يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُم ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُّتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟»

''اے انسار کی جماعت! کیا یہ چ نہیں کہتم پہلے راہ سے ہٹے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے سے تم کوسیدھی راہ دکھائی؟ تم بھرے ہوئے تھے تو اللہ نے میرے ذریعے ہے تم کوالیک کر دیا؟ مفلس تھے تو اللہ نے میرے ذریعے ہے تم کو دولت مند بنایا؟''

آپ نائی میفرماتے جاتے تھے اور ہرفقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نائی کا کا حسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نائی کا فرمایا:

«لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَفْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ، أَتَيْنَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ
 وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ»

<sup>@</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، حديث:4337.

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان:4331.

## ومحت علم طاء الله عليه واسلم

''تم اگر چاہوتو کہہ سکتے ہو، بلاشبہتم تج کہو گے اور تمھاری تصدیق بھی ہوگی، (اے محمد ﷺ) آپ کو جب لوگوں نے جیٹلایا تو ہم نے آپ کوسچا مانا، آپ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔مفلس آئے ہوئے تھے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی۔'

یہ کہہ کرآپ منافظ نے فرمایا:

«أَجَبْتُمُونِي بِغَيْرِ هٰذَا لَقُلْتُ: صَدَقْتُمْ» – «أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّانْفِي رحَالِكُمْ؟»

'' (تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں بہ کہتا جاؤں گا کہ بچ کہتے ہو) کین اے انصاریو! کیاتم کو یہ پیندنہیں کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے کرجا نمیں اورتم اللہ کے رسول کو لے کرائے گھر آؤ''

یہ من کر انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کوصرف حضرت محمد نکھیئی درکار ہے۔ اکثر لوگوں کا پیمال ہوا کہ روغ رہے ۔ اکثر لوگوں کا پیمال ہوا کہ روغ کے دوئے ہوئی ہے انصار کو مجھایا کہ مکہ کے لوگ چونکہ نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو جو پچھ ملا وہ حق کے طور پرنہیں بلکہ اسلام کی نعمت سے ان کو آشنا کرنامقصود تھا۔

اس درمیان میں قید یوں کے چھڑانے کے لیے کچھ لوگ آپ سُٹائیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں اوس قبیلے کے بھی کچھ لوگ تھے جن میں دایہ حلیمہ تھیں جن کا بجین میں

<sup>()</sup> بہلی بریک والے الفاظ صحیح البخاري، المغازي، باب غزوة الطائف.....، حدیث: 4330 کے مطابق بیں جبد قوسین مطابق بیں جبر قوسین مطابق بیں جبد قوسین والے الفاظ مسند أحمد: 77,76/3 کے مطابق بیں جبد قوسین والے الفاظ دلائل النبوة للبیهقي: 180/5 میں بیں۔

# المرضلاة مع الما المناساله

آپ نظیظ نے دودھ پیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''عبدالمطلب کے خاندان کا جس قدر حصہ ہوتو تم ہوتہ ہوتہ تم ادا ہے لیکن قید بول کی عام رہائی کی صورت سے ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہوتو تم سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو۔'' ظہر کی نماز کے بعد انھوں نے سب مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تورسول اللہ نگھ نے فرمایا: '' مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار سے کی سامنے کی سب مسلمان بول ہے ہمارا جھ ہمارا جسم بھی حاضر ہے۔ آس طرح جھ ہمارا تھے، ہمارا جھ ہمارا دھے بھی حاضر ہے۔

# رومی خطرہ، تبوک کی لڑائی

اس زمانے میں شام اور مصر کے ملک عیسائی رومیوں کے ہاتھوں میں تھے جن کا پایہ تخت فتطنطنیہ تھا۔ شام کی حدیں تجاز سے ملی ہوئی تھیں۔ تجاز میں اسلام کی نئی قوت کا حال س کر رومیوں میں تھابلی مجی ہوئی تھی۔ تجاز اور شام کی سرحد پر تبوک نام کا ایک مقام تھا۔ ® اس کے آس کے آس پاس بچھ عرب سردار، جوعیسائی ہو گئے تھے، رومیوں کی ماتحق میں عکومت کر رہے تھے۔ ان سب سرداروں میں عسانی خاندان کے عرب سب میں طاقتور تھے اور وہی رومیوں کی طرف سے اس کام پر متعین ہوئے۔ وم بدم مدینہ میں بیخ ہیں تھیس کہ عسانی خاندان میں یہ بیٹر پر چڑھائی کی گلریں کر رہا ہے۔ شام کے نبطی سوداگروں نے آ کر کہا کہ رومیوں نے مدینہ پر چڑھائی کی گلریں کر رہا ہے۔ شام کے نبطی سوداگروں نے آ کر کہا کہ رومیوں نے شام میں بڑی بھاری فوج تج کر لی ہے جو ہر طرح کے سامان سے تیار ہے۔ ®

<sup>()</sup> وابير طيم تحيي يا آپ تَالَيْهُ كي رضاعي بمن شيما ....! اس مين اختلاف ب، ويكي السيرة النبوية لابن إسحاق: 565/2، و دلائل النبوة للبيهقي: 200,199/، و البداية و النهاية :363,362/4.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم ﴾ 8,7/265/10 حديث: 4319,4318 اور تفسيل كي ليه وكليهي: السبيرة النبوية لابن إسحاق:581,580/2، والروض الأنف للسهيلي:263/4.

<sup>(3)</sup> معجم البلدان للحموي: 14/2.

كتاب المغازى لمحمد الواقدى:2/380,379/2.

## ومنت علم صلة الله عليه وسلم

رسول الله تَالَيْكِمْ نے بیخبرین من کرمسلمان غازیوں کو بھی تیاری کا تھم دیا۔ انفاق میہ کہ تخت گرمیوں کا زمانہ تھا۔ ملک میں قبط کے آثار بھی تھے۔ منافق جو دل سے مسلمان نہ تھے، ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت آگیا، وہ لڑائی سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی پردے میں روکتے تھے۔ <sup>©</sup>

گر پر جوش مسلمانوں کے لیے نیان کے ایمان کی تازگی کا نیا موقع ہاتھ آیا تھا کہ اب عرب کے چند قبیلوں کا سامنانہیں تھا بلکہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ ہے۔ دولت مند صحابیوں نے بھی بڑی بڑی رقمیں چیش کیس چونکہ سفر دور کا تھا اور سواری کا انتظام تھوڑا تھا اس لیے بعض معذور مسلمان رو روکر عرض کرتے کہ رسول اللہ عظیم شرکا سامان مہیا فرما دیں تو ساتھ چلنے کی سعادت ملے۔ \*\* بید کیھ کر حضرت عثمان ڈائٹو نے فوج کے لیے تین سواونٹ پیش ساتھ چلنے کی سعادت ملے۔ \*\* بید کیھ کر حضرت عثمان ڈائٹو نے فوج کے لیے تین سواونٹ پیش کیے اور رسول اللہ علیم نے ان کو دعا دی۔ \*\*

السيرة النبوية لابن إسحاق:596,595/2.

ويكھيے: تفسير الطبري، التوبة، آيات: 92,91 ك ويل ميں۔

<sup>©</sup> جامع الترمذي، المناقب، باب في عد عنمان تسميته شهيدًا السسحديث:3700، الرئيس المختوم من وقت كي تيارى كي المناقب، باب في عد عنمان برئينًا وهو يش كيا اس كي تفصيل كي اس طرح سے ہے: دوسو اوقيد (تقريبًا ساڑھے پائج كاوسونے كے سك)، نوسواونٹ اور يبار (تقريبًا ساڑھے پائج كاوسونے كے سك)، نوسواونٹ اور ايك سوگھوڑ سے پالان اور كيا وسميت الله كي راہ ميں صدقہ كيد ويكھيے: الرقيق المختوم (اردو)، ص: 583، طبع المكتبة السلفية، لا بور۔

#### www.sirat-e-mustageem.com

# السملالة مع المار طيلس آله

«أَلَا تَرْضٰى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُّوسٰى؟» " كياشميس به پندنهيس كهتم كو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون طينا كوموى طينا سے تھى؟" ®

آپ کا بدارشاد حضرت علی ٹاٹٹو کے لیے فخر ہے جس کو بھی جھلایا نہیں جا سکتا۔ غرض آپ تمیں ہزار فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے جس میں دس ہزار سوار تھے۔ ® تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ رومیوں کے حملے کی خبرصیح نہتی مگر اتناصیح تھا کہ اسلام کی نئی قوت کے مقابلے کے لیے غسانی رئیس دوڑ دھوپ کررہے تھے۔ رسول اللہ تناہیم نے تبوک میں ہیں دن قیام کیا۔ ®اس قیام کا اثر یہ ہوا کہ تمیں ہزار مسلمانوں کی پاکیزہ جماعت جو ظاہر میں سپاہی اور حقیقت میں عاشق البی تھی، آس یاس کے شہروں پر اپنااثر ڈالے بغیر نہ رہی۔

ر بر ج

اسلام میں اگلے پنجیروں کی امتوں کے ساتھ بیر عایت رکھی گئی ہے کہ اگر تھوڑا سامحصول دے کر مسلمانوں کی رعایا بن جائیں تو مسلمان ان کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس محصول کا نام قرآن پاک میں ''جزئی' رکھا گیا ہے۔ ® یہ پہلاموقع تھا کہ کوئی غیر مسلم قوم مسلمانوں کی حکومت میں آئی تھی۔ایلہ ظیج عقبہ کے پاس عربوں کی ایک چھوٹی می ریاست تھی، اس کے رئیس بوحنا بن رؤ بہنے خدمت نبوی میں آگر جزید دے کر مسلمانوں کی حفاظت میں رہنا منظور کیا۔ جزباء اور آڈ رُح کے عیسائی عربوں نے بھی جزید دے کر مسلمانوں ک

① صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، حديث: 4416، و صحيح
 مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب، الله، حديث: 2404

② دلائل النبوة للبيهقي : 5/219.

<sup>3</sup> السيرة النبوية لابن هشام: 170/4، و الطبقات الكبرى لابن سعد: 168/2.

٠ التوبة 9:92

## رتمت على طلة الله عليه وسلم

ے صلح کرلی۔ ® دختن سے پانچ منزل دور دُومۃ الجندل میں ایک عرب سرداراً گیٰد رِنامی تھا جو قیصر روم کے اثر میں تھا جو قیصر روم کے اثر میں تھا، مسلمانوں نے چار سوسواروں کے ساتھ اس پر تملہ کیا اور اس کو پکڑ کر خدمت نبوی میں لائے۔ اس نے اس شرط پر رہائی پائی کہ وہ مدینے آ کر صلح کی شرطیں پیش کرے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے آیا اور امان پائی۔ ®

تبوک کا سفر اس حیثیت ہے کہ نیوعرب کے باہر کی دوسب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے سر کلرانے کی سب سے پہلی کامیاب کوشش تھی، بہت اہم تھا، اس لیے رسول اللہ سڑا کے کی سب سے پہلی کامیاب کوشش تھی، بہت اہم تھا، اس لیے رسول اللہ سڑا کے کامیاب کی بخیر و عافیت واپسی پرمسلمانوں نے بڑی خوثی منائی۔ مدینے کے لوگ شوق کے عالم میں رسول اللہ سڑا کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ ﴿

عورتین بھی گروں نے نکل آئیں اور لاکوں نے فیر مقدم کا یہ گیت گایا:
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ

''ہم پر ثنیۃ الوداع سے چودھویں کا جاند طلوع ہوا۔جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارےہم پرشکر واجب ہے۔'®

عبداسلام كايبلابا قاعده حج اور براءت كااعلان

اسلام کی وقوت شروع ہوئے بائیس برس ہو چکے تھے۔ بائیس برس کی لگا تار کوششوں سے اب عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے چک رہا تھا۔ لا إلله إلا الله کی آ وازیں اس کی ہر

<sup>1</sup> السيرة النبوية لابن إسحاق :604/2

٤ السيرة النبوية لابن إسحاق:4/20، و دلائل النبوة للبيهقي:552,251/5

③ صحيح البخاري، المغازي، باب كتاب النبي، إلى كسري و قيصر، حديث:4427.

<sup>4</sup> دلائل النبوة للبيهقي:5/266

# السلال إلا رحمة الماس ألدم

گھاٹی ہے اونچی ہور بی تھیں۔ یمن کی سرحد سے لے کرشام کی سرحد تک اب اسلام کی حکومت تھی اور اللہ کا گھر اب تو حید کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وقت آیا کہ اسلام کا وہ فہ ہی دربار جو جج کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے بتائے اور حصرت ابراہیم علیفا کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق آ راستہ ہو۔

تبوک سے والیسی پررسول اللہ نتائی نے 9 ہجری میں ذیقعدہ کے آخریا ذی الحجہ کے شروع میں تین سومسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کوروانہ فر مایا، حضرت الوبکر ڈٹائٹڈاس قافلے کے امیر، حضرت علی بن ابی طالب ڈٹائٹڈاس کے نقیب اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹی منادی کرنے والے اور معلم بنائے گئے تھے اور قربانی کے لیے بیس اونٹ ساتھ تھے۔ ®

قرآن نے اس ج کا نام ج آگر رکھا ہے گئی کیونکہ پیکفری حکومت ختم ہوجانے اور اسلام کے عہد کے شروع ہونے کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ حضرت ابو بکر ڈائٹؤنے نے لوگوں کو ج کے اصلی طریقے بتائے اور سکھائے اور قربانی کے دن کھڑے ہوکر اسلام کا خطبہ پڑھا ® اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ نے سورہ براء ۃ سے چالیس آ بیتی پڑھ کر سنا کیں جس میں کا فروں سے ہر طرح کے تعلق کے تو ڈے جانے کا اعلان تھا اور منادی کر دی گئی کہ اب سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آنے پائے گا اور نہ کوئی نگا ہوکر ج کر سکے گا اور سلح کے وہ تمام معاہرے ، جو شرکوں سے ہوئے تھے، آج سے چار مہینے کے بعد سب ٹوٹ جا کیں گے۔ ® معاہرے ، جو شرکوں سے ہوئے تھے، آج سے چار مہینے کے بعد سب ٹوٹ جا کیں گے۔ ®

التوبة 9:3.
 كتاب المغازي لمحمد الواقدي: 443/3.

صحيح البخاري، التفسير، باب قوله ﴿فسيحوا في الأرض أربعة أشهر...... حديث: 4656,4655 و صحيح مسلم، باب لا يحج البيت مشرك...... حديث: 1347 او تقسل كي لي ويكهي: 48

#### ومن على طلة الله عليه وسلم

کیا عجیب بات ہے کہ وہ قریش جوہیں برس تک تلوار کی نوک سے اسلام کا مقابلہ کرتے رہے، وہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد کسی بھی فتم کے جبر اور لا کچ کے بغیر صرف اسلام کا گہرا رنگ اور مسلمانوں کو قریب سے و کچھ بھال کر آپ مسلمان ہو گئے اور جواب تک محروم رہے تنے وہ اس اعلان کے بعد اسلام کے سائے میں آگئے۔

### فی عرب کے صوبوں میں اسلام کی عام منادی

اب عرب کا ہر ذرہ آفاب رسالت کے دامن سے لیٹا ہوا تھا۔ تو حید کی اشاعت کی راہ سے مشکل کا ہر ہر چھر ہٹ چکا تھا اور سارے تجاز میں اسلام کی حکومت تھی لیکن ابھی یمن، کیامہ، بحرین وغیرہ عرب کے بچھا لیے صوبے تھے جہاں گوایک ایک دودوآ دمی مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان میں اسلام کی عام منادی نہیں ہوئی تھی اب جبحہ قریش اور ان کے ساتھی قبیلوں کی خالفت کی ہرکوشش ناکام ہو چکی تھی، وقت آیا کہ دور کے علاقوں میں بھی اسلام کی عام منادی کی جائے اور شاہ اور رعایا، امیراور فقیر ہرایک کو سچائی کی دعوت دی جائے۔

عرب کے سارے صوبوں میں بڑا یمن کا صوبہ تھا جوتقریباً پچاس ساٹھ برس سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ یمن کے ایک بڑے قبیلے دوس کے رئیس طفیل بن عمرو ڈٹائٹو نے مکہ جا کر بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے اثر سے اس قبیلے کے گئ آ دمی وقتاً فو قتاً مسلمان ہوتے رہے۔ <sup>©</sup> 7 ھ میں جب آپ ٹائٹو ٹائٹر نیبر میں تھے دوس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ چلے آئے تھے۔ شعر مائی یمن کے چلے آئے تھے۔ شعر مائی یمن کے ایک دوسرے قبیلے میں بھی لوگ آپ ہی آپ مسلمان ہو چکے تھے مشہور صحابی حضرت ابوموی ایک دوسرے قبیلے میں بھی لوگ آپ ہی آپ مسلمان ہو چکے تھے مشہور صحابی حضرت ابوموی ا

<sup>♦</sup> السيرة النبوية لابن إسخق :622,621/2، و دلائل النبوة للبيهقي:5/293-298

السيرة النبوية لابن هشام:382/1-384، و الطبقات الكبرى لابن سعد:237/4-240،
 ودلائل النبوة للبيهقى:359/55-366

② السيرة النبوية لابن هشام :385,384/1، و دلائل النبوة لأبي نعيم: 240/1، حديث :191.

# السلطاقية المالية المحالية

اشعری ڈائٹیُاسی قبیلے کے تھے۔ بیلوگ بھی مدیند آ کربس گئے تھے۔ <sup>®</sup>

یمن میں ہمدان کا فلیلہ بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس قبیلے نے جب اسلام کا نام سنا تو اپنے رئیس عامر بین فہر کواں سنے دین کے جانچنے کے لیے مدینے بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو پچھے و کیسا اس کا بداثر ہوا کہ اسلام کی سچائی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، وہ واپس آیا تو اپنے خاندان میں اسلام کا نور کھیلایا۔ ® خاندان میں اسلام کا نور کھیلایا۔ ®

یمن کے بعض قبیلوں میں اشاعت اسلام کے لیے پہلے حضرت خالد بن ولید انٹاؤ بھیج کئے۔ اس کے بعد آپ خالیڈ ہے کہ اللہ انٹاؤ بھیج کو بھیجا۔ حضرت علی مرتضی انٹاؤ کا مبارک کو بھیجا۔ حضرت علی مرتضی انٹاؤ کا مبارک خط پڑھ کر سنایا۔ ساتھ ہی سارے کا سارا قبیلہ مسلمان تھا۔ ﴿ چنانچہ ہمدان ، جزیمہ اور مذرج کے قبیلوں میں اسلام کی روشی حضرت علی مرتضی انٹاؤ ہی کے فیض سے پھیلی۔ یمن کے دوسر سے قبیلوں میں اسلام کی دوسر نے کو دوسر میں اسلام کی دوست نے موزت کے دوسر سے میں کا بایہ تحق تھا۔ حضرت خالد میں سعید انٹاؤ کی کوشش کا میاب ہوئی۔ ﴿ خط کا قبیلہ اسلام کی میں جو کہا تھیلہ اسلام کی دعوت خالد میں سعید انٹاؤ کی کوشش کا میاب ہوئی۔ ﴿ خط کا قبیلہ اسلام کے خیلے اسلام کے خیل کا سردار تھا۔ وہ خدمت نبوی میں سے پہلے عیسائی تھا۔ اس وقت حاتم طائی کا بیٹا عدی اس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ شائی گا کہ خاکساری اور بے کسوں سے ہمدردی دیکھ کرمسلمان ہوگیا اور میاں کی دعوت پر اس کے قبیلے نے بھی تو حید کا کلمہ پڑھا۔ ﴿ حضرت ابوموی اشعری ٹائٹو نے نہا

٠ دلائل النبوة للبيهقي:5/135-353.

② مسند أحمد :390/3، و دلائل النبوة لأبي نعيم :1/292,291، حديث : 217.

صحیح البخاري، المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب و خالد بن الوليد إلى اليمن......
 حديث:4349 اور تفصيل كے ليے وكليے: دلائل النبوة للبيهقي: 396/5

الطبقات الكبرى لابن سعد:4/4-100

الامنان، تفسير القرآن، باب ومن سورة فاتحة الكتاب، حديث: 2953؛ و مسند
 أحمد: 379,378/4، والسيرة النبوية لابن هشام: 225/42-227، و دلائل النبوة للبيهةي:
 345-337/5

عدن اور زبید میں اور حضرت معاذ بن جبل نے جند میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جریر بن

#### رتمت على طلة الله عليه وتسلع

عبدالله بجلی والفؤ نے تغیر کے شہروں میں اسلام پھیلایا<sup>®</sup> مہاجرین الی امیہ والفؤ ایک صحالی یمن کے ایک شنزادے حارث بن عبر کلال کو اسلام کے حلقے میں لائے۔ وَ برَبن یحنس صحالی نے یمن کے ان ایرانی نسل لوگوں کو جو یمن میں بس گئے تھے اسلام کی خوشخری سنائی۔® یمن میں نجان کا علاقہ عیسائی آبادی تھا، وہاں کے لوگوں نے اسلام کا خط یا کرایئے بادریوں کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا اور گو وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن جزیہ دے کر اسلام کی حکومت قبول کی۔ نجران میں جومشرک عرب تھے ان کی ہدایت کے لیے حضرت خالد ﴿ اللَّهُ يَعْ تَصُورُ بِ دِن وَبِالْ مُصْهِرِ كُرِ إِن كَوَ اسْلَامٍ كِي بِا تَبْيِ سَكُهَا مُينٍ \_ بحرين براس وقت ار انیوں کی حکومت تھی اور اس کی وادیوں میں عرب کے قبیلے آباد تھے جن میں مشہور اور بااثر خاندان عبدالقیس بکربن وائل اورتمیم تھان میں سے عبدالقیس کے قبیلے میں مُنقِذ بن حیّان تجارت کے لیے نکلے۔ راہ میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں تھہرے۔ رسول الله مُثَاثِيَّاً کو ان کا آنا معلوم ہوا تو ان کے یاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انھوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں رہ کرانھوں نے سورۂ فاتحہ اور سورۂ علق سیکھیں۔ آپ نے ان کو ایک فرمان لکھ کر دیا۔ جب وہ لوٹ کر گھر گئے ، پہلے اپنے اس نئے مذہب کو چھیایالیکن ان کی بیوی نے ان کونماز بڑھتے دیکھ لیا اور اینے باپ منذر سے شکایت کی۔ انھوں نے منقذ ڈاٹٹؤ سے در مافت کیا مات چیت کے بعد منذ ربھی مسلمان ہو گئے ۔اب دونوں نے لوگوں کو جمع کر کے رسول الله مَثَاثِيَّا کا نامهُ مبارک سنایا اورسب نے اسلام قبول کیا۔®

صحیح البخاری، المغازی، باب ذهاب حریر إلی الیمن، حدیث: 4359 ای حدیث کے ذیل شی صحیح البخاری، المغازی، باب ذهاب حریر ایس شی اپنی ذید داری نبحا کر مدینے کولوٹ رہے شی و حکیر کے بادشاہ ذو کلاع ہے ملاقات ہوئی۔

٤ الإصابة في تمييز الصحابة: 44/6.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبراي لابن سعد:14/1,315 مختصرًا.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

# السلط المالية المالية المعالمة

بحرین میں ایک مقام جوائی تھاجی میں عبدالقیس کا قبیلہ تھا۔ یہاں بہت بہلے اسلام پننے چکا تھا۔ مدینہ کے بعد جعے کی نماز سب سے پہلے یہیں کے لوگوں نے ادا کی۔ ® جمری میں جمرین کا عرب رئیس مُنذِر بن ساوگی نے علاء بن حفری ڈائٹو کی وعوت پر اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ وہاں کے سارے عرب اور ایرانی بھی مسلمان ہوگئے۔ ® بحرین میں بھر ایک مقام تھا وہاں کے ایرانی حاکم اسیب حت بن عبداللّٰہ نے رسول اللّٰه مُنائیم کا خط پاکر اسلام کی دولت پائی۔ ® عمان میں از وقبیلہ آباد تھا۔ ورجعفر یہاں کے رئیس تھے 8 جمری میں رسول الله مُنائیم کا خط یا کر اسلام کی دولت پائی۔ نے حضرت ابوزید انصاری ڈائٹو کو اپنا کو رخوات تھے، اور حضرت عمرو بن العاص ڈائٹو کو اپنا خط و کے کر بھیجا، دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے سارے لوگ ان کے کہنے خط و رہے کر بھیجا، دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے سارے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہوئے۔ شام کی حدود میں گئی رئیس تھے۔ ان میں سے ایک فروہ ڈائٹو تھے جن کی رئیستہ مُعان میں تھی وہ رومیوں کے ماتحت تھے۔ وہ اسلام سے آشنا ہو کر مسلمان ہو گئے۔ رومیوں کو ان کا مسلمان ہونا معلوم ہوا تو ان کو پکڑ کرسولی وے دی اس وقت عربی کا میشعراس رئیستہ کیان کا مسلمان ہونا معلوم ہوا تو ان کو پکڑ کرسولی وے دی اس وقت عربی کا میشعراس کے گناہ شہدکی زبان برتھا:

بَلِّعْ سُرَاةَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّنِي سَلَمٌ لِّرَبِّي أَعْظُمِي وَمَقَامِي

''مسلمان سرداروں کو میرا بدپیغام پنجاد و کدمیراتن من ادر میری آبروسب پرور دگار کے نام پر نثار ہے۔''®

٣ صحيح البخاري، الحمعة، باب الحمعة في القراي والمدن حديث:892.

<sup>2)</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد 211/1 و 360/4.

<sup>(3)</sup> الطبقات الكبراي لابن سعد: 275/1.

المعجم الكبير للطبراني 327,326/18، حديث:839، والكامل في التاريخ لابن الأثير: 165,164/2.

#### وتمت علم صلة الله عليه وسلم

غرض ان کوششوں سے ای طرح اسلام عرب کے ایک ایک گوشے میں کھیل گیا اور وہ وقت آیا کے عرب میں کوئی مشرک باتی ندر ہا۔

# لم دین کی تکمیل اور اسلامی نظام کی تاسیس

رسول الله مَرَّا يَّمَ الله كا يغام لے كرونيا ميں تشريف لائے تھے۔ ونيائے اس كى مخالفت كى اور عرب والوں نے اس كى ماننے سے انكار ہى نہيں بلكہ اس كے مقابلے كى ہر طرح كوششيں كيں۔ مسلمانوں كوطرح طرح سے ستايا۔ ان كے گھروں سے ان كو تكالا اور وہ بے سروسامانى سے اپنے گھر بار چھوڑ كر بھى حبشہ كے ملك ميں بھى دور دور كے شہروں ميں نكل جانے پر مجبور ہوئے اور اس طرح تيرہ برس تك آپ مَرْ يُوْنِ نَے اور آپ كے ساتھوں نے پورے سراور مفروق سے ان ختيوں كو جھيلا۔ آخر كفركى قو توں نے فوج ولشكر اور تيخ و ختج سے مسلمانوں كوفنا مضبوطى سے ان ختيوں كو جھيلا۔ آخر كفركى قو توں نے فوج ولشكر اور تيخ و ختج سے مسلمانوں كوفنا اس خالى نہ طاقت كا بھى سامنا كيا اور الله تعالىٰ كى مدد سے وہ اس ميدان ميں بھى كامياب رہے اور آہت آہتہ آہتہ آہتہ شكل كا ہر پھران كى راہ سے ہٹ گيا۔ عرب كا ايك ايك گوشہ اسلام ك رہے اور آہت آہا ور د آپ اِلله اِلْا الله مُحكَمَّدٌ رَّ سُولُ الله » كى آ واز سے عرب كا پورا جزیرہ گونے اٹھا تو وقت آ يا كہ دین اپنے پورے احكام كے ساتھ يحيل كا درجہ پائے اور اس كا نظام عرب كا كا درجہ پائے اور اس كا نظام عرب كے ملك ميں قائم كر ديا جائے۔

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آ بیتی اتریں جو دلوں میں نری اور یہ ہیتی اتریں جو دلوں میں نری ، روحوں میں گری اور خیالوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ جب بیہ ہو چکا تو احکام کی آ بیتیں آئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پہلے ہی دن حکم دیا جاتا کہ لوگو! شراب چھوڑ دو، تو کون اس کو مانتا۔ اسلام کی دعوت کی بیتر تیب قدرتی تھی اور فطرت کے عین مطابق ، رسول اللہ ﷺ جب تک مدینہ میں رہے، تو حدید کی تعلیم ، اللہ تعالی کی بے انتہا قدرت اور بے حدرجت، بت یری کی مدینہ میں رہے۔

# السلطاقة عمرا المالية المع

برائی، بتوں کی بے چارگ، اللہ کے رسولوں کے قصے، رسولوں کے نہ ماننے سے قوموں پر عذاب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، اللہ کے سامنے اپنے کاموں کے جواب دہ ہونے اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ کے ساں دکھائے جاتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بچی عبادت کے ڈھنگ، غریوں کے ساتھ مہریانی، بے کسوں کے ساتھ شفقت اور اخلاق کی دوسری اچھی اچھی باتوں کے سبق ان کو سکھائے جاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ماننے والوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو اس کے ہر حکم پر گردن جھکانے کو تیار ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے رسول کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو اس کے ہر حکم پر گردن جھکانے کو تیار ہو گیا۔ اس

### نماز

ان کو بتایا گیا کہ دن میں پانچ و فعہ حضرت ابراہیم علیا کی مجد (کعبہ) کی طرف منہ کرکے اللہ کے حضور کھڑے ہوں۔ گھٹوں کے بل جھک کر (رکوع) اپنی بندگی کا اقرار کریں، پھرزمین اللہ کے حضور کھڑو انکسار کو نمایاں شکل میں ظاہر کریں۔ یہ نماز کہلائی، یہ نماز سارے مسلمان ایک وقت پر ایک جگد اکتھے ہو کر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ ادا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز جس طرح اللہ اور بندے کے لگاؤ کی سب سے مضبوط کڑی ہے ای طرح مسلمانوں کے قومی نظام کی حقیقی شکل بھی ہے، یعنی سارے مسلمان ایک ہوکر ہرفرق مراتب کی متحد ہماعت کی صورت بن جا کیں کہ ان قید کو قور کر، ایک صف بیل کھڑے ہوکر ایک ایک متحد ہماعت کی صورت بن جا کیں کہ ان کے تمام ظاہری فرق مٹ جا کیں اور وہ لل کرایک امام کے ایک ایک اشارے پر حرکت کریں، ایک آئے نے ناہی آئے نے نایا ا

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللهِ! لَتُقِيمُنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ
 بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ
 وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ»

#### ركمت علم صدة الله عليه وسلم

''اپنی صفوں کوسیدھا کرو، آپ نے بیالفاظ تین مرتبہ فرمائے اللّد کی قتم! (ضرور ایسا ہوگا کہ) یا تو تم اپنی صفوں کو برابر رکھو گے یا اللّٰہ تعالیٰ تمھارے دلوں کے درمیان اختلاف بریا کر دے گا۔'' حضرت نعمان بن بشیر تا تین کہتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے، اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے اور اپنا شخنہ اس کے مٹنخ کے ساتھ ملا کراور جوڑ کرکھڑ اہوتا تھا۔'' ورفر مایا:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ»

''لوگو! بےشک میں تمھاراامام ہوں،لہٰذاتم رکوع کرنے، بجدہ کرنے ، کھڑا ہونے اور سلام پھیرنے میں مجھے سے سبقت نہ کرو۔''®

اورفر مایا:

"مَا يَٰاْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارِ "

'' جوشخص اپنا سرنماز میں امام ہے پہلے اٹھا تا ہے وہ (اس ہے ) بے خوف نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل گدھے کی شکل میں بدل دے۔''®

٤ صحيح مسلم، الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود و نحوهما، حديث: 426.

## للمخلاقهما الما الملك المح

اسلام کے سارے احکام میں نماز کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی ہے، ای لیے فرمایا: «اَلصَّلَاهُ عَمَادُ الدِّینِ» ' نماز دین کا ستون ہے۔' گ عرب کی ہے اطمینانی اب جیسے ہی دور ہوئی، رسول الله طَلِیْقِ نے سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کے ارکان کی پہلے نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کے ارکان کی پہلے نماز کی اور اوقات کی تعیین تو کے ہی میں ہوچکی تھی مگر اب جیسے جیسے اطمینان بڑھتا گیا اس کی فلم کی اور باطنی کیفیتوں کی طرف بھی توجہ بڑھتی گئی۔ اب اس میں قرآن اور دعا کے سوا ہر قسم کی انسانی بول چال، اشارے، سلام و کلام وغیرہ کی ممانعت ہوئی جیسا کہ آپ کا فرمان ہے:

﴿ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ کَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ الشَّسِعُ وَ الشَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ السَّسْبِيُ وَ الصَّلَاةَ الْقُرْآنِ»

"بشک اس نماز میں لوگوں کی کوئی گفتگو بھی جائز نہیں، بلاشبہ بید نماز) تو تسیح وتخمید، تحبیر وتحلیل اور قر آن کریم کی تلاوت ہے۔"

اورایک ساتھ ایک جگہ لل کرنماز پڑھنا جس کو جماعت کہتے ہیں، واجب تھمرایا گیا۔ نماز کی ست خاند کعید مقرر ہوئی تاکہ دنیا بھر کے مسلمان وصدت کے ایک رنگ میں نمایاں ہوں۔ عضتے کی اجماعی نماز جس کا نام جمعہ ہے، گو مکہ میں فرض ہو چکی تھی مگر مکہ کی ہے اطمینانی میں جب چارمسلمان بھی مل کر ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو آبادی کے سارے مسلمان مل کر ایک جگہ نماز نہیں ہو سکتے تھے کا اس لیے جمعے کی نماز سمے میں ادانہیں ہو سکتے تھی مگر کہ ساتھ نماز کس طرح پڑھ سکتے تھے؟ اس لیے جمعے کی نماز سمے میں ادانہیں ہو سکتی تھی مگر

<sup>(</sup> المقاصد الحسنة للسنحاوي، ص: 274، وقم: 632، والسلسة الضعيفة ، وقم: 3805 فموره ( 1385 فموره ) وايت ان الفاظ كر ساته تو سندًا ضعيف ب ، تا تم مسند أحمد ( 231/5) اور جامع الترمذي ( 2616) مين المعموم كي روايت صحيح سند بدكور ب جس كالفاظ بيه بين: [وَعَمُودُهُ الصَّلاَة ] ليني وبن اسلام كا ستون نماز ب تفصيل كر ليه وبين الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: 22016، وقم الحديث: 22016.

٤ صحيح مسلم، المساجد و مواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث: 537.

#### ومحت علم صدة الله عليه واسلم

مسلمانوں کو مدینہ میں جیسے ہی اطمینان ملا پہلے ہی ہفتے میں دن کی روشیٰ میں دو پہر کے وقت زوال کے بعد ہی جعنے کی نماز ادا کی اور امام نے جعے کا خطبہ پڑھا۔ دوسرے ہفتے میں خود رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور اس وقت سے آپ نماز جعد کی امامت کرنے گئے اور نماز سے پہلے اللہ کی تعریف (حمد) اور قرآن کی خلاوت کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم، تعبیداور نصیحت سے بھری ہوئی مختصر تقریب، جن کو خطبہ کہتے ہیں، فرمانے گئے۔ ®

مدینے سے باہر دوسرے صوبوں کے شہروں اور آبادیوں میں مدینے ہی سے یا آخی مقامات سے اماموں کا تقرر ہوا۔ بدامام ان مقام کے مسلمانوں کے معلم، برلغ، مفتی اور پیشوا ک حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ان کو اچھی با تیں سکھاتے، بری باتوں سے روکتے، ان کو ضرورت کے مسکلے بتاتے بچوں کو اللہ کا کلمہ سکھاتے، دین کی باتیں بتاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے۔

اس غرض کے لیے ہر آبادی میں اللہ کے نام سے نماز اور مسلمانوں کی دوسری اجتماعی ضرورتوں کے لیے مسجدیں بنائی گئیں۔ میر مسجدیں ان کی نماز اور جماعت کا گھر، ان کی تعلیم کا مدرسہ، ان کے وعظ و پند کا مقام، ان کے قومی و دینی کا موں کی مشورہ گاہ اور ان کے قاضوں اور حاکموں کی عدالت قرار پائیں۔

و زکاة

غریب مسلمانوں کی امداد کے لیے زکاۃ کا نظام قائم ہوا، یعنی بیکہ ہرمسلمان ہرسال اپنے اس کا سونے چاندی کے مال پر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، سال بحر کے بعد اس کا چالیسواں حصداللہ کی راہ میں دے۔ اس طرح آگر کسی کے پاس سونے چاندی کے علاوہ جانور ہوں یا کھیت ہوں تا کھیت ہوں تو ان پر مختلف تعدادوں کے مطابق ایک حصداللہ کے کاموں کے لیے فرض کیا گیا۔ بیساری رقمیں اور جانور اور پیداواریں، رسول اللہ ظاہر کا کی ندگی میں مسجد نبوی میں کیا گیا۔ بیساری رقمیں اور جانور اور پیداواریں، رسول اللہ ظاہر کا کیا کہ ندگی میں مسجد نبوی میں

السيرة النبوية لابن هشام:501,500/2 و دلائل النبوة للبيهقي:525,524/2

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

### للمحركة وعوالما وللسالام

آپ کے موّذن حضرت بلال والنظیٰ کے پاس یا کسی اور عامل کے پاس جمع ہوتیں اور ضرورت کے مطابق ضرورت مندوں میں بانٹ دی جاتیں۔رسول اللّه طَالَیْمُ کے بعد اس کام کے لیے ایک الگ دفتر بنا دیا گیا جس کا نام بیت المال رکھا گیا۔ یہ بیت المال مسلمانوں کے امام کی مگرانی میں رہتا اور ضرورت مندمسلمانوں کی ضرورتیں یوری کی جاتیں۔

9 ہجری میں جب سارے عرب میں مسلمانوں کا شیرازہ بندھ گیا تو عرب کے ہر جھے میں زکاۃ کی تخصیل وصول کے لیے لوگ مقرر ہوئے جن کو عامل کہتے ہیں۔ بیالوگ ہر جگہ جا کر مسلمانوں سے زکاۃ کا مال وصول کرتے اور لا کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یا بیت المال میں جمع کراتے اور اپنا حساب پیش کرتے۔

روزه

مسلمانوں کواللہ کی طرف ہے قرآن کی صورت میں زندگی کا جو ہدایت نامہ ملااس کی خوثی اور مسرت کی تقریب میں اس کی سالانہ یادگارای مہینے میں جس میں قرآن پاک پہلی دفعہ رسول اللہ نظیم کی سلام اس کی سالانہ یادگارای مہینے میں جرسال منانا ضروری تھہرایا گیا تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعت پرشکرادا کریں اور مہینہ بھرائی کیفیت میں گزاریں جس کیفیت میں اس مہینے کو اسلام کے پیغیراور قرآن کے پہلے مخاطب حضرت محمد نظیم نے گزارا، یعنی صبح ہے شام تک مہینہ بھر ہم کھانے پیغیر اور دوسر نفسانی کا موں سے پر ہیز کریں جس کا نام روزہ ہے۔ اور مہینہ بھر ہم کھانے پیغیر اور دو دو رکعتوں میں کلام پاکسٹیں جن کو تراوی کہتے ہیں اور دوسری عبادتوں میں میں جن کو تراوی کہتے ہیں اور دوسری عبادتوں میں میں میں جن کو تراوی کو عید کا دن مان کی بہلی تاریخ کوعید کا دن مان کیں، اچھا چھے کیڈے بہیں ، خوشبولگا کیں اور سب مل کرعیدگاہ جا کرشکرانے کی دورکعتیں مناکیں، اور سب میں کرعیدگاہ جا کرشکرانے کی دورکعتیں

① البقرة 2:185.

#### ومن علم طلة الله عليه وسلم

ا دا کریں اور اس دن نماز سے پہلے غریبوں کے کھانے کے لیے غلے کی کچھ مقدار ان کی نذر <sup>«</sup> کریں تا کہ وہ بھی بید دن خوثی خوثی منا کمیں ۔

رمضان درحقیقت اس قرآن پاک کے اتر نے کی خوثی کا جشن ہے جومسلمانوں کی ہر خیرو برکت کا اصلی سبب ہے اور اس میں روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ مسلمان وہ پاکی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں جس کو قرآن نے تقویٰ کہا ہے اور جو قرآن کے اتر نے کی اصلی غرض ہے۔

### 3

اسلام کا چوتھارکن جے ہے۔ "اسلام حضرت ابراہیم طیفا کے دین حنیف کی اصل شکل ہے،
اس لیے جس طرح رمضان کا روزہ قرآن پاک کے اتر نے کی یادگار ہے ای طرح جے حضرت
ابراہیم طیفا کی یادگار ہے۔خانہ کعبہ وہ مقدیں مسجد ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت
اساعیل بھٹانے اللہ کے نام پرسب سے پہلے بنایا تھا " تاکہ وہ دنیا بیں حق پرستوں کا مرکز ہو
جہاں دنیا کے ہر جھے سے ایک اللہ کے مانے والے سال بیں ایک دفعہ انکھے ہوکر ابراہیمی
طریقے سے اللہ کی عبادت کریں۔خانہ کعبہ وہ مسجد ہے جدھر منہ کر کے ہرمسلمان دن بیس پانچ
بارنماز اداکر تا ہے۔اب بہضروری تھبرا کہ مسلمانوں بیں سے جن کو طاقت ہواوران کے پاس
راستے کا خرج ہو وہ عمر بیں ایک دفعہ اس مسجد میں عاضر ہوں " اور حضرت ابراہیم طیفا کی

اس كوصدقه فطر كہتے ہيں۔

صحيح البخاري، الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم .....، حديث: 8، و صحيح مسلم، الإيمان،
 باب بيان أركان الإسلام و دعائمه العظام، حديث: 16.

البقرة 127:25، آل عمران 97,96:3، و صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: 10، حديث:
 3366، و صحيح مسلم، كتاب و باب المساجد و مواضع الصلاة، حديث: 520.

<sup>(3)</sup> صحيح مسلم، الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث: 1337.

### للملائدة المالية المعالمة

طرح اس مجد کے چاروں طرف بھیرے کریں جوطواف کہلاتا ہے اور صفا و مروہ نامی دو پہاڑیوں کے بھی میں ایسے ہی دوڑ دوڑ کر اللہ ہی ہے دعائیں مائیس جیسے حضرت ہاجرہ میٹا دوڑی تھیں۔ ® اور عرفات و منی کے میدانوں میں اللہ کی بارگاہ میں گؤ گڑ اکر اپنے گناہوں کی معافی مائیس اور منی میں آ کر حضرت اساعیل مالیات کی طرح قربانی کا جشن منائیں اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جگھل کر دین اور دنیا کی مجلائی کی با تیں کریں اور اپنی ساری دنیا میں بھیلی ہوئی اسلامی برادری کی بھلائی کی تجدیزیں سوچیں۔

کلمہ کو حید کے بعد اسلام کے بیہ چار رکن ہیں۔ بیہ چار رکن اب بخیل کو پہنچ گئے اور دین کے وہ ادکام جواخلاق کی پاکی اور معاملات میں عدل وانصاف کا لحاظ رکھنے کے لیے ضروری تھے، وہ مسلمانوں کو سکھا دیے گئے اور عرب کے ملک میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو دین اسلام کا نمونہ اور اسلامی پیام کا قاصد بن کر دنیا کے دوسرے حصوں میں ہدایت کا پیام اور عمل بہنچا سکے اور اس طرح ساری دنیا اسلام کی تعلیم سے منور ہو سکے۔

اب رسول الله عَلَيْهِمُ كَى تعليم سے انسانيت نے مساوات كاسبق سيكھ ليا قريش اور غير قريشى، عرب اور عجم، كالے اور گورے، امير اور غريب سب ايك الله كے بندے ہوكر اسلام كے حق ميں اور آخرت كے ہر مرتبے ميں برابر تھہر گئے انسانوں كى پيداكى ہوئى سارى نفر تيں مٹ گئيں، سب ايك آ دم كے سينے تھہرے اور آ دم مى كے پيلے تھے۔

الله تعالیٰ کے سواہر باطل کا خوف، آسان و زمین کی ہرقوت کا ڈر، ہر باطل وسوسے کا ہراس (خوف اورڈر) دیو، فرشتے، بھوت، چاند، سورج، ستارے، دریا، جنگل، پہاڑ، غرضیکہ ہر مخلوق، ہر طاقت اور ہر مادی اور روحانی مظہر کی خدائی ہیبت جو کمزور انسانوں پر چھائی تھی، حضرت محمد رسول الله مُناتِیْم کی حق کی آواز نے اس سارے طلسم کوتو ڈکرر کھ دیا۔

① صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ويزفون .....، حديث: 3364.

### ومحت علم صلة الله عليه و تعلم

عرب کے وہ سارے غلط رسم ورواج ، وہ سارے جھوٹے قاعدے اور بے شری و بداخلاقی کے پرانے دستور حضرت محمد سُائیٹی کی تعلیم سے مٹ گئے اور وہ تعلیمات مسلمانوں کی زندگی کے اصول مُطهرے جوقر آن لایا اور حضرت محمد رسول سُٹائیٹی نے لکھائے۔ اب ایک نئی امت، نیا تمدن ، نیا قانون اور نئی حکومت زمین کے پردے پر قائم ہوئی۔

ہارے پغیر طاقع کا آخری فج (جمة الوداع10 جری)

الله تعالی نے حفزت محمد رسول الله تَالِيَّةُ کوجس مقصد کی ضاطر زمین کے پردے پر بھیجا تھا جب وہ انجام پاچکا تو اطلاع آئی کہ تمھارا کام پورا ہو چکا ابتم اللہ کے پاس واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ نصراسی واقعے کی خبر ہے۔

ذیقعدہ 10 ہجری میں ہر طرف منادی ہوئی کہ رسول اللہ تَالَیْمُ اس سال ج کے اراد ہے کہ معظمہ تشریف لے جا کیں گے۔ یہ خبر دفعنا پورے عرب میں پھیل گئی اور سارا عرب ساتھ چلنے کے لیے امنڈ آیا۔ ذیقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ تالیمُ نے غشل فر مایا اور چا در اور تبد باہر نکلے، مدینے سے چھر(6) میل پر ذو الحلیقہ کے باندھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے باہر نکلے، مدینے سے چھر(6) میل پر ذو الحلیقہ کے مقام پر رات گزاری اور دوسرے دن دوبار عشل فرما کر دور کعت نماز اداکی اور احرام باندھ کر قصوا نامی اور نمی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے بیالفاظ فرمائے جو آج تک ہر حاجی کا ترانہ ہے:

«لَّبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»

<sup>\*</sup> صحيح البخاري، الحج، باب من بات بذّي الحليفة .....، حديث 1551,1546. -- رسول الله وَاللَّيْ فِي اوْقُحُى كا نام.

# للممركة أما الما المع

''حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں پھر حاضر ہوں۔ یقیناً سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔''®

حضرت جابر ڈالٹؤ جواس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہتم نے نظرا تھا کر دیکھا تو آپ کے آگے بیچھے، وائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آ دمیوں کا جنگل نظرآتا تھا۔ جب رسول اللہ ٹالٹا لیک فرماتے تھے تو سب کے سب کم وہیش ایک لاکھ ® آ دمیوں کی زبان سے بھی نعرہ بلند ہوتا تھا اور دفعتاً پہاڑوں کی چوٹیاں اس کی جوابی آ واز سے گونج اٹھتی تھیں۔اس طرح منزل بہ منزل آپ ٹالٹا آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اتوار کے روز ذوالحجہ کی 5 تاریخ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ ®

كعب نظرآيا تو فرمايا:'' اے اللہ! اس گھر كوعزت اورشرف دے۔'' كعبه كا طواف كيا۔ مقام ابرا تيم علينا ميں كھڑے ہوكر دوركعت نماز اداك ® اورصفاكى پہاڑى پر چڑھكر فرمايا: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلْى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

''الله کے سواکوئی معبود نہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں ،اسی کی بادشاہی اور اس کی حمد

<sup>(1549:</sup> صحيح البخاري، الحج، باب التلبية، حديث:1549.

صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الله حديث : 1218، و سنن النسائي، مناسك الحج،
 باب إشعار الهدي، حديث 2773,2772.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، الحج، باب مايلبس المحرم من الثياب.....، حديث: 1545.

صحيح البخاري، الصلاة، باب قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيُم مُصَلَّى﴾، حديث:
 395.

#### زمت علم طلة الله عليه وسلع

ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی (حقیقی) الانہیں مگر وہی اکیلا ، اس نے اپنا وعدہ إدراكيا، اپنے بندے كی مدد كی اورا كيلے سارے جھول کو شکست دی۔ ' ' ' عمرے عے فارغ ہوکر آپ مؤلیج نے دوسرے صحابیوں کو احرام کھول دینے كی ہدایت فرمائی۔ ای وقت حضرت علی بڑائیؤ یمنی حاجیوں کے ساتھ مکہ پہنچے۔ جھرات کے روز آٹھ ذوالحجہ کو آپ نے سارے مملمانوں کے ساتھ مئی میں قیام فرمایا، دوسرے دن ، یعنی نو (9) ذوالحجہ کو شخصی کی نماز پڑھ کرمنی سے روانہ ہوئے ، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر تھہرے ، دوپہر ویرک کی نماز پڑھ کرمنی سے روانہ ہوئے ، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر تھہرے ، دوپہر دوسرگ کی خطبہ دیا۔

آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے سارے بے ہودہ مراہم مٹا دیے گئے ۔ آپ ٹاٹیڈا نے فر مایا:

«أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ»

'' خبر دار! جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے پنیجے ہیں۔''®

عرب کی زمین ہمیشہ بدلے کے خون سے رنگین رہتی تھی آج عرب کی نہ ختم ہونے والی آپس کی لڑائیوں کے سلسلے کوتو ژا جاتا ہے اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ چیش کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا:

" وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَة بْن الْحَارِثِ »

"اور جابلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں

<sup>1</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الله عديث: 1218.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي ﷺ، حديث : 1218.

# لإنملائة المالي الله

ا پنے خاندان کا خون ربعہ بن حارث کے بیٹے کے انتقامی خون کے بدلہ لینے کا حق چھوڑتا ہوں (دخمن کومعاف کرتا ہوں۔'')

تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال بچھا تھا جس سے عرب کے غریب مزدور اور کا شکار، یہودی مہاجنوں اور عرب سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں تھینے تھے اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے۔ آج اس جال کا تار تار الگ کیا جا تا ہے اور اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان کا نمونہ پیش کیا جارہا ہے۔ فرمایا:

«وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَّأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ»

''اور جاہلیت کے سود مٹا دیے گئے اور سب سے پہلا سود جس کو میں مٹاتا ہوں وہ اینے خاندان کا، لینی عباس بن عبدالمطلب دائٹنا کا ہے۔''®

آج تک عورتیں ایک طرح سے شوہروں کی منقولہ جائیداد تھیں جو جوؤں میں ہاری اور جیتی جائلتی تھیں، آج پہلا دن ہے کہ بیہ مظلوم گروہ انصاف کی دادیا تا ہے۔ فر مایا:

«فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ .....وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ ..... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ»

''عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو ۔۔۔۔۔تمھارا حق عورتوں پر ہے۔۔۔۔۔اورعورتوں کا تم پر ہے۔'،®

عورتوں کے بعد انسانوں کا سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ آج اس کے انساف پانے کا دن آیا ہے۔فرمایا:

«أَرِقًاءَكُمْ أَرِقًاءَكُمْ! أَطْعِمُوهُمْ مَّمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِّمَّا

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الله عديث: 1218.

<sup>2</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الخصيف : 1218

#### ومن على طلخ الله عليه وسلم

تَلْبَسُونَ»

''تمھارے غلام تمھارے غلام! ( ان کے حق میں انصاف کرو۔ ) جوخود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ اور جوخود پہنووہ ان کو پہناؤ۔''

عرب میں امن وامان نہ تھا، اس لیے جان و مال کی کوئی قیمت نہتھی۔ آج امن وسلامتی کا بادشاہ ساری دنیا کوسلے کا پیغام دیتے ہوئے فرما تا ہے:

ا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، إِلَى يَوْم تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»

'' بے شک تمھارا خون اور تمھارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے رب کی ملاقات تک اشنے ہی عزت کے قابل ہیں، جتنا کہ آج کا تمھارا بیددن، تمھارے اس مہینے میں اور تمھارے اس شہر میں (قابل احترام ہے۔'')®

(2) صحيح البخاري، الحج، باب الخطبة أيام منّى، حديث:1741، و صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي على ، حديث: 1218.

### لأنملأ أأوم الآل المالام

امن وامان کی اس منادی میں سب سے پہلی چیز اس دینی برادری کا وجود ہے جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کرعرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کارشتہ جوڑ دیا۔ارشاد ہوا:

«أَلَا! إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، (ٱلْمُسْلِمُونَ إِخْوةٌ)»

'' خبردار! بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور سارے مسلمان بھائی ہوں'' ®

دنیا کی بےاطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزاروں سال تک قوموں کو باہم لڑایا ہے، وہ قومی گخر وغرور ہے۔ آج اس نخر وغرور کا سرکچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے:

«أَلَا! لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٌّ ، وَلَا لِعَجَمِيٌّ عَلَى عَرَبِيٍّ »

اس کے بعد چنداصولوں کا اعلان فرمایا گیا:

"إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ»

''الله تعالى نے ہرحق داركو (وراثت كى رو سے) اس كاحق دے ديا، چنانچه ابكى وارث كے حق ميں وصيت جائز نہيں۔'' ®

«اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»

٤ مسند أحمد : 411/5 .

الترمذي، الوصايا، باب ماجاء لا وصية لوارث، حديث: 2120.

#### ومحت علم حطة الله عليه وسلم

''(لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پروہ پیدا ہوا اور زنا کارکے لیے پقر ہیں۔''<sup>®</sup> قرض دار کو قرض ادا کیا جائے۔ عاریۂ لیا ہوا مال واپس کیا جائے۔ ہنگا می عطیہ واپس کیے جائیں۔ ہاں،عورت کا اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھودینا جائز نہیں۔ جو ضامن بے وہ تاوان کا ذھے دار ہو۔

﴿ آج امت كے ہاتھوں میں اس كى ہدایت كے ليے وہ دائى چراغ مرحمت ہوتا ہے جس كى روخنى میں جب تک كوئى چاتا رہے گا بر گراہى سے پیتار ہے گا۔ فرمایا:

«وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَّالَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ»

''یقیناً میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں۔اگر تم نے اس کو مضبوط کیڑلیا تو پھر بھی

گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔''

يفرماكرآب مَالَيْمُ ن مجمع عضطابكيا:

«وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟»

''تم سے اللہ کے ہاں میری بابت پو چھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟'' ایک لا کھ زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی:

«نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَ أَدَّنْتَ وَ نَصَحْتَ»

'' ہم کہیں گے کہ آپ ٹاٹیٹا نے اللہ کا پیغام پہنچادیا اورا پنا فرض ادا کر دیا۔'' یہ سے میں میں میں ایسانگا سے ایک میں تقدید نہ میں اس کا میں ایک کہ اور کہ اور کا اس کا میں کا میں کا اس کا کہ

يين كرآ پ نے آسان كى طرف أنكل اٹھائى اورتين بارفرمايا:

«اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ»

''اےاللہ! تو گواہ رہ،اےاللہ! تو گواہ رہ''<sup>©</sup>

① حامع الترمذي، الوصايا، باب ماجاء لا وصية لوارث، حديث: 2120.

<sup>2)</sup> صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي الله عديث: 1218.

## لبرمل مُن الله الله الم

عين اس وقت جب آپ تَالَيْ أَنبوت كابير آخرى فرض ادا كرر بے تھے، الله كى بارگاہ ب بارت كى الله كى بارگاہ ب

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتُمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاءً﴾ الإسْلَامَ دِيْنَاءً﴾

''آج میں نے تھارے لیے تھارا دین مکس کرویا، اور تم پراپی نعمت پوری کر دی، اور تھھارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پیند کرلیا۔' ®

خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال بڑاٹھ نے اذان دی اوررسول اللہ ٹاٹھ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فر مائی ® کیسا مجیب منظر تھا کہ آج سے 22 برس پہلے جب حضرت محمد ٹاٹھ نے نے حقیق اللہ کی برستش کی دعوت دی تو حضرت محمد ٹاٹھ اوران کے چندساتھیوں کے سواکوئی گردن اللہ کے آ گے نم نہ تھی اور آ ج22 برس کے بعد حضرت محمد ٹاٹھ کے ساتھ ایک لاکھ گردنیں اللہ کے تصور میں جھکی تھیں اور اللہ اکبر کا نعرہ ذریے ذریے سے بلند تھا۔

نماز سے فارغ ہو کر ناقہ پر سوار مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے۔ اور وہاں کھڑے ہو کہ دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا میں معروف رہے۔ جب آفآب ڈو بین کا تو چلنے کی تیاری کی۔ وفعتا ایک لاکھ آدمیوں کے سمندر میں تلاظم برپا ہو گیا۔ آپ آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ اسے اشارہ کرتے اور زبان سے فرماتے جاتے تھے: «أَیّهُا النّاسُ! اَلسَّكِینَةُ السَّكِینَةُ السَّكِینَةُ السَّكِینَةُ السّکِینَةُ السَّكِینَةُ اللّٰ میں اور سکون کے ساتھ لوگو! امن اور سکون کے ساتھ لوگو! امن اور سکون کے ساتھ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے ساتھ۔'' مغرب کا وقت تنگ ہورہا تھا کہ سارا قافلہ مزوَلقہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے

صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿الْيُومَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمُ﴾، حديث: 4606،
 وصحيح مسلم، التفسير، باب في تفسير آيات متفرقة، حديث: 3017.

<sup>@</sup> دلائل النبوة للبيهقي، باب حجة الوداع:436/5.

# وهمت علم صلة الله عليه و سلم

مغرب، پھرفورًاعشاء کی نماز ادا ہوئی۔ 🗈

صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ علی شاردائیں بائیں تھے۔اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسلے پوچھ رہے تھے اور آپ ٹاٹیٹم ان کے جواب دیتے جاتے تھے۔ ع جمرہ پہنچ کرئنگریاں پھینکیس اورلوگوں سے خطاب کر کے فرمایا:

﴿ لَذَرُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةَ سُوَّالِهِمْ »

''جس چیز پر میں نے تعصیں چھوڑا ہے (ای پراکتفا کرتے ہوئے) جھے بھی چھوڑ دو،

بلاشبہتم سے پہلی قو میں اپنے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے برباد ہوئیں۔' ®

ای درمیان میں بیفترہ بھی فرمایا جس سے وداع ورخصت کا اشارہ ماتا تھا:

﴿ لِنَا خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعْد حَجَّتى هٰذِهِ »

هٰذِه »

'' ج کے مسئلے سیجہ لو، یقینا میں نہیں جانتا، شاید! اس ج کے بعد پھر جج کرسکوں گا۔' ® یہال سے نکل کر اب منی میں تشریف لائے ، دائیں بائیں، آگے پیچھے مسلمانوں کا جموم تھا۔ مہاجرین قبلہ کے دائیں، انصار بائیں اور بچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔

شعيع البخاري، الحج، باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة.....، حديث: 1671 مختصرًا،
 و صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي،

<sup>«</sup> بدیات یا در کھنے کی ہے کہ قبح میں نویں ذی الحجہ کوظہراورعصرا کیک ساتھ اورمغرب وعشاءا کی ساتھ اوا کی حاتی ہیں۔

② صحيح مسلم، الحج، باب حجة النبي ، حديث: 1218.

صحيح البخاري، الحج، باب الفتيا على الدابةعند الحمرة حديث: 1736، و صحيح مسلم،
 الحج، باب حواز تقديم الذبح.....، حديث: 1306.

٤ صحيح مسلم، الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث: 1337.

<sup>3</sup> صحيح مسلم، الحج، باب استحباب رمي حمرة العقبة يوم النحر راكبا .....، حديث: 1297.

# للملائلة مع الما الماساله

رسول الله طَالِيُّا اوْتَىٰ پرسوار تھے۔ آپ نے آئکھیں اٹھا کراس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 23 سال کے کارنامے نگاموں کے سامنے تھے۔ زیمین سے آسان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئ شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ ای عالم میں حضرت محمد ٹائیم کی زبان فیض ترجمان سے بیفقرے ادا ہوئے:

«اَلزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ـ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِى ضُلَّالًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ»

"بال، الله نے آسان اور زمین کو جب پیدا کیا تو آج زمانہ پھر پھرا کرای فطرت پر آگیا.....، چنانچہ بے شک تمھارا خون، تمھارے مال اور تمھاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے و لی ہی عزت کے قابل ہیں، جیسے آج کا تمھارا دن تمھارے اس شہر اور تمھارے اس مہینے میں (احترام کے قابل ہے) اور عنقریب تمھیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمھارے اعمال کے بارے میں یو چھے گا، خبر دار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔'' آ آ ہے نے فرمایا:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ»

صحيح البخاري، المغازي، باب حجة الوداع، حديث: 4406، و صحيح مسلم، القسامة و المحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء و الأعراض و الأموال، حديث: 1679.

#### ومحت علم طاخ الله عليه وسلم

''لوگو! اللہ سے ڈرو اوراس کی فرما نبرداری کرو۔ اوراگرتم پراکیس ناک کٹا حبثی غلام بھی امیر مقرر کردیا جائے جوتم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی بات سنتا اوراس کی اطاعت کرنا۔''

آپ نے مزید فرمایا:

«قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلٰكِنَّهُ رَضِيَ اللهُ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ»

''ہاں! اب شیطان اس سے ناامید ہو گیا کہ تمھارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر مجھی ہو گی، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اس سے خوش ہوگا۔''<sup>©</sup>

يه كهدكرآب مَاليَّا في مجمع كى طرف اشاره كرك فرمايا:

«أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اَللَّهُمَّ! اشْهَدْ، فَلْبُلِّغِ الشَّاهِدُالْغَايْبَ»

'' کیا میں نے (اپنا پیغام) پنجا دیا ہے؟'' صحابہ کرام نے جواب دیا: جی ہاں، فرمایا: ''اے اللہ! گواہ رہنا۔'' ہیکہ کرارشاد فرمایا:''جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کواس تک پہنچادے جو یہاں نہیں ہیں۔' ®

یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہرمسلمان کی زندگی کا جز ہے۔

<sup>403/6:</sup> مسند أحمد (403/6).

<sup>(2)</sup> المستدرك للحاكم: 93/1، حديث: 318 بجمه جمة الوداع كو واقع كي بغير بير عديث صحيح مسلم، (حديث: 2812) اور مسئد أحمد: (384/3,368/2) مين بحق ب

صحيح البخاري، الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث :1741، و صحيح مسلم، القسامة و المحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء.....، حديث : 1679.

# ليملط إلا إحمالًا الله المحمد

سب سے آخر میں آپ نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ تج کے دوسرے کاموں سے فارغ ہوکر 14 ذی المجبر کو نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کرسارا قافلہ اپنے اپنے مقام کوروانہ ہو گیا اور رسول اللہ طاقیا کی خصر من میں مدینہ کی راہ کی۔

### ﴾ وفات (رئيج الاول 11 ججرى مطابق مئى 632ء)

رسول الله سَلَيْظُمُ کی پاک روح کواس دنیا میں ای وقت تک رہنے کی ضرورت بھی کہ نبوت کام پورا ہو کام پورا ہو کام پورا ہو جائے۔ اور جب بیکام پورا ہو چکا تو پھر اللہ کے پاس والیسی کا حکم آپہنچا۔ ججة الوداع کے موقع پر عام مسلمانوں کو اپنے دیدار ہے مشرف فرما کر اللہ کے آخری احکام ہے مطلع فرمایا۔ جج کے سفر ہے والیس ہونے کے دوماہ بعد آپ سُلُولِیُم نے ان مسلمانوں سے بھی رخصت ہونا چاہا جو شہادت کا پیالہ پی کر ہمیشہ کی زمدت ہونا چاہا جو شہادت کا پیالہ پی کر ہمیشہ کی زندگی پاچکے تھے، چنا نچہ اُمد جاکر آپ نے اُمد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی اوران کو ٹھیک اس طرح رخصت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر تقریر کی جس میں فرمایا:

"إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ (وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْجُحْفَةِ (وَإِنِّي أَعْدِى، وَلٰكِنِّى الْأَرْضِ) إِنِّى لَسْتُ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى، وَلٰكِنِّى أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى، وَلٰكِنِّى أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تَشَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

''میں تم سے پہلے دوش کو ثر پر جارہا ہوں، اس دوش کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلہ سے جفتہ کا ایلہ سے جفتہ کی اللہ اللہ کے اللہ کا جمعے دنیا کے سارے خزانوں کی باز مین کی تنجیاں دی گئی ہیں۔) مجھے ریہ

#### ومحت علم صلة الله عليه وسلم

ڈرنہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، البتہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہتم دنیا میں پھنس کر آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، پھرتم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے جیسے پہلی تو میں برباد ہوگئیں۔' ®

<sup>(</sup> قَرَّ مِن والله الفاظ صحيح البخاري، الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، حديث 1344، و صحيح مسلم، الفضائل، باب إثبات حوض نبينا في و صفاته، حديث 2296 من بينا في صحيح مسلم، الفضائل، باب إثبات حوض نبينا في و صفاته، حديث : 2297 كم مطابق ہے۔

مسند أحمد: 489/3، والمستدرك للحاكم: 56,55/3، حديث: 4383 و دلائل النبوة للبهقي: 163,162/7.

سول الله ﷺ کامعمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے گھر قیام فرماتے۔

<sup>(</sup>١٤) السيرة النبوية لابن هشام: 292/4، و الطبقات الكبرى لابن سعد :206,205/2.

السيرة النبوية لا بن هشام: 292/4، والطبقات الكبرى لابن سعد: 232/2.

صحيح البخاري، الوضوء، باب الغسل والوضوء.....، حديث: 198، وصحيح مسلم،
 الصلاة، پاب استخلاف الإمام.....، حديث: 418.

### كيم الساب الله عن الله الله

جب تک آنے جانے کی طاقت رہی متجد میں نماز پڑھانے کوتشریف لاتے رہے۔سب آخری نماز آپ مُلَّیْرُ انے مغرب کی پڑھائی،عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا:

«أَصَلَّى النَّاسُ؟»

'' کیالوگوں نے نمازیڑھ لی ہے؟''

لوگوں نے عرض کی آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے فرمایا:

«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»

''ميرے ليے بس ميں ياني ركھو۔''

آپ نے عنسل فرمایالیکن جب المصنا حیا ہا تو عنشی طاری ہوگئی۔افاقہ ہوا تو پھر پو چھا:

«أَصَلَّى النَّاسُ؟»

'' کیالوگوں نے نماز پڑھی لی ہے؟''

پھر کہا گیا آپ کا انظار ہے آپ مالیا اے پھر فرمایا:

«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»

"ميرے ليے ثب ميں پانی رکھو۔"

پر طسل فر مایا اور اٹھنا حیاہا تو بے ہوش ہو گئے۔افاقہ جوا تو پھر دریافت فر مایا:

«أَصَلَّى النَّاسُ؟»

"كيالوگوں نے نمازيڑھ لي ہے؟"

پر خسل فرما کر جب اٹھنے کا ارادہ کیا توغثی طاری ہوگئ۔اب جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا

که ابو بکر ( ڈٹائٹڈ) نماز پڑھا کیں، چنانچہ کی دن تک حضرت ابو بکر ڈٹائٹڈ نے نماز پڑھائی۔ 🖱

صحيح البخاري، الأذان، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث: 687، و صحيح مسلم، الصلاة،
 باب استخلاف الإمام.....، حديث: 418.

#### ومحت علم صدة الله عليه و لساء

وفات ہے چارروز پہلے طبیعت میں پھرسکون ہوا، ظہر کے وقت پانی کی سات مشکوں سے عنسل فرما کر حفرت عباس اور حضرت علی مرتضی ہوائنا کے سہارے سے آپ مجد میں تشریف لائے، ® جماعت کھڑی تھی، حضرت ابو بکر ٹوائنا نماز پڑھا رہے تھے آ ہٹ پا کر انھوں نے پیچھے بننا چاہا مگر آپ توائنا نے روک دیا اور ان کے پہلو میں آکر بیٹھ گئے۔ "نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا: ''اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ دیا کی بغیتوں کو قبول کر ہے لیک اللہ بی دیا کی بغیتوں کو قبول کر سے بیاللہ کے پاس جو پھھ ہے اس کو قبول کر ہے لیکن اس نے اللہ بی کے پاس کی چیزیں قبول کیس' بین کر حضرت ابو بکر رہائٹور دیڑے۔ "کیونکہ وہ بچھ چکے تصے کے پاس کی چیزیں قبول کیس' بین کر حضرت ابو بکر رہائٹور دیڑے۔ "کیونکہ وہ بچھ چکے تصے کہ یاس کی گئٹورو کے میال اللہ نائٹا سی یکٹٹو ون و مَقِیلُ الْأَنْصَارُ حَتَّی اللّٰ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کی میالہ کے بیالہ کی اللّٰہ کے اللہ کی اللّٰہ کے اللہ کا خیال فرما کران کی نبیت فرمایا:

اللّٰ مَا اللّٰہ اللّٰ اللہ کی الطّٰعام (قَلْ فَضَوُ اللّٰذِی عَلَیْھِمْ وَ بَقِی اللّٰذِی کَانِیْکُمْ) فَدُن وَلِی مِنْکُمْ أَدُوا ایکٹر فِیدِ اَحَدًا اَوْ یَشْمُوا وَزْ عَنْ مُوسِیرَ ہِمْ مَا کُول مِنْ مُحسِیرَ ہِمْ ، وَیَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِیرَ ہِمْ مَا" کی مُنْکُولُول کی فیلؤمُ کُمْ اَدُول کی مُنْکُور کُھوں کی مُنْکِر ہُمَا کُول مِنْ مُنْکِر ہُمَا کُول مِنْ مُنْکِر ہُمَا وَرَائِمَالُ مِنْ مُحسِیرَ ہِمْ ، وَیَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِیرَ ہِمْ مَا »

''حمد و ثناء کے بعد، لوگو! پس بلاشبہ عام لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصاری کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہو جائیں گے، (یقینا جوان کے ذمے تھا وہ اسے کر چکے اور ان کا حق باقی ہے۔) (اور جوتمھارے ذمے ہے وہ ابھی باقی ہے۔) چنانچہ جوتم میں سے اسلام کے کاموں میں سے کسی کام کا والی

① صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي في ووفاته، حديث: 4442.

صحيح البخاري، الأذان، إنماجعل الإمام ليؤتم به، حديث: 687، و صحيح مسلم، الصلاة،
 باب استخلاف الإمام.....، حديث: 418.

<sup>(</sup> صحيح البحاري، المغازي، باب مرض النبي الله ووفاته، حديث :4435، ورانفسل ك لي ويكسي: صحيح ابن حبان :559/14، حديث :6594، و الطبقات الكبراي لابن سعد: 228/2

# لبملائة معراآا ولنلسأله

بے وہ کام اسے نقصان دے یا اس کو نقع پہنچائے، ہر دوصورت میں اسے چاہیے کہ انصار کی اچھائیوں کو قبول کرے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔''<sup>©</sup> شرک کا بڑا ذرایعہ بیرتھا کہ لوگ پیٹیمبروں کی نسبت شرعی حدسے بڑھ کرعقیدت کا اظہار کرنے لگتے تھے، ان کوشریعت کا حاکم مطلق سیجھتے تھے۔ بید نکتہ اس وقت رسول اللہ مُنْافِقاً کے پیش نظر تھا۔ فرمایا:

«لَا تُمْسِكُوا عَلٰى شَيْءٍ، فَإِنِّى لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ،
 وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ»

''حرام وحلال کا معاملہ مجھ پرنہ چھوڑو، میں وہی چیز طلال قرار دیتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طلال کی ہے اور ای کوحرام کرتا ہوں جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کی ہے ۔'' ®

اسلام کی تعلیم کے بموجب عمل کے بغیر حسب ونسب کوئی چیز نہیں یہاں تک کہ خود رسول اللہ مُٹالیج کے اختیار میں بھی نہیں فرمایا:

«يَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِي، لَا أُغَنِى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب قول النبي الله : قبلو امن محسنهم، حديث : 3800، و
 صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار الله، حديث : 2510 اور كهلي توسين
 والح الفاظ محى صحيح البخاري، مناقب الأنصار، حديث : 3799 مل مي جيد دومرى توسين والح
 الفاظ منداحد: 178/3 مي مي م

المعجم الأوسط للطبراني: 4/209، حديث: 5741 فذكوره روايت ستد اضعيف --

#### ومحت علم صلة الله عليه و تسلم

''ا \_ رسول الله كى پھويھى صفيہ! ميں تحقيم الله كنزد يك كوئى نفع نہيں پہنچاسكوں گا، ا \_ فاطمہ بنت محمد تاللہ الله كنزد يك ميں تحقير كوئى نفع نہيں پہنچاسكوں گا۔ <sup>®</sup>

خطبے سے فارغ ہوکر حضرت عائشہ رہ کھا کے جمرے میں تشریف لے آئے یہودیوں اور عیسائیوں نے پیغیروں اور بزرگوں کے مزاروں اور یادگاروں کی تعظیم میں جو مبالغہ کیا تھا وہ بت پرتی کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ رسول اللہ تائیج کی نظر کے سامنے اس وقت مسلمانوں کی صورت حال تھی کہ وہ میرے بعد میری قبراور یادگاروں کیساتھ کہیں ایسے ہی نہ کریں۔ اتفاق سے رسول اللہ تائیج کی بعض بیبیوں نے جنہوں نے حبشہ کے سفر میں عیسائی گرجوں کو دیکھا تھا ان کے جسموں اور بتوں کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا:

﴿إِنَّ أُولَلْيَكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ
 مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَلْيَكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدُ اللهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

'' بے شک ان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی مرجاتا تواس کی قبر کوعبادت گاہ بنا لیتے اوراس پرتصوریس بنا کرر کھ دیتے تھے، چنانچہ قیامت کے دن بیلوگ اللہ کے نزدیک بدتر س مخلوق ہیں۔''

عین بے چینی کی حالت میں جب بھی حیاور منہ پر ڈال لیتے اور بھی گرمی ہے گھبرا کرالٹ دیتے ، آہت ہے یہ فرمایا:

<sup>()</sup> صحيح البخاري، الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حديث: 2753،

وصحيح مسلم، الإيمان، باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقُرِينَ ﴾، حديث: 206.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية .....حديث: 427، و صحيح مسلم، المساحد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور .....، حديث: 528.

# السلام الله حمة المم

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ» '' يهوديول اورعيسائيول پرالله كى لعنت ہوانھول نے اپنے انبيائے كرام كى قبرول كو عبادت گاہیں بنالیا۔''

ای حالت میں یاد آیا کہ حضرت عاکشہ بھٹا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا:

«يَاعَائِشَةُ! مَا فَعَلَتِ الذَّهَبُ»

"عا كشه ( «الله)! وه اشرفياں كہاں ہيں؟"

وه اشرفیال لے کرآئیں تو آپ نے فرمایا:

«مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ! أَنْفِقِيهَا»

'' کیا محمہ اللہ تعالیٰ ہے بد کمان ہو کر ملے گا اور بیاس کے پاس ہوں؟ جاؤ ان کو (اللہ کی راہ میں ) خیرات کردو''®

مرض میں زیادتی اور کی ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی، یعنی پیر کے دن بظاہر طبیعت ہلکی تھی۔ ججرہ مبارک مجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ سٹھٹا نے ضح کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے، دیکھ کرمسکرا دیے کہ اللہ کی زمین میں آخر وہ گروہ پیدا ہوگیا جو رسول اللہ سٹھٹا کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ لوگوں نے آ ہٹ پاکر خیال کیا کہ آپ باہر آنا چا ہج ہیں نبی سٹھٹا کی تشریف آوری کی وجہ سے لوگ خوثی سے بج بجے رہ کہ آپ باہر آنا چا ہج ہیں نبی سٹھٹا کی تشریف آوری کی وجہ سے لوگ خوثی سے بج بجے رہ گئے۔ حصرت الوبکر دائلٹ نے جو امام تھے، چاہا کہ پیچھے ہٹ جاکیں کین آپ سٹھٹا نے

صحيح البخاري، الصلاة، باب: 55، حديث:436,435، و صحيح مسلم، المساحد، باب النهى عن بناء المسجد على القبو ر.....، حديث:531.

<sup>(</sup> مسند أحمد : 49/6، و صحيح ابن حبان :492/2، حديث :715، و الطبقات الكبري لابن سعد:238/2.

#### ومن على صلى الله عليه وسلم

اشارے سے روکا اور تجرے کے اندر ہوکر پردہ چھوڑ دیا۔ 🖱

کزوری اتی تھی کہ آپ ٹائٹی مردہ بھی اچھی طرح نہ چھوڑ سکے۔ بیسب سے آخری موقع تھا جس میں عام مسلمانوں نے رسول اللہ ٹائٹی کوآپ کی زندگی میں دیکھا۔

دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر بار بارغثی طاری ہورہی تھی ۔حضرت فاطمہ ﷺ پر د کیھ کر بولیس ہائے میرے باپ کی بے چینی ۔ آپ نے سنا تو فرمایا:

«لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْم»

''تمھارا باپ آج کے بعد پھر بے چین نہ ہوگا۔''<sup>®</sup>

سہ پہرتھی، سینے میں سانس کی گھڑ گھڑ اہٹ محسوں ہوتی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ملے تو لوگوں نے آپ مُنافِظ کو کہتے سنا:

«اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»

''نماز (کا اہتمام کرنا) اور جن کے تمھارے داکیں ہاتھ مالک بنے ہیں (ان کا خیال رکھنا)۔ نماز (کا اہتمام کرنا) اور جن کے تمھارے داکیں ہاتھ مالک بنے ہیں (ان ہے بھی اچھاسلوک کرنا۔'') ®

انے میں ہاتھ اٹھا کرانگلی ہے اشارہ کیا اور تین دفعہ فرمایا

«فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»

صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي (ووفاته، حديث: 4448، وصحيح مسلم، الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض ...... حديث: 419.

٤ صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي ١١٥ وفاته، حديث4462.

<sup>®</sup> مسند أحمد : 117/3، وصحيح ابن حبان : 571/14، حديث :6605، والطبقات الكبرئ لابن سعد: 253/2.

### كنملائلة عالما اللاج

"(الله!) جنت ميں انبياء وشہداء كى رفاقت جا ہتا ہوں۔''<sup>®</sup>

یمی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آئی تھیں پھٹ کرچھت سے لگ گئیں اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی۔

«ٱللَّهُمَّ! صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِينَ»

مدینے کی گلیوں میں جاں نثاروں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، ان کی آنکھوں میں دنیااندھیری ہوگئی۔مبحد نبوی میں کہرام چج گیا۔

حضرت عمر والنفظ نے تلوار زکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد رسول الله ظافیاً نے وفات پاگئے ہیں، اس کا سراڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر دفائلاً آئے اور حضرت عمر دفائلاً کی اس حالت کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج کا دھند لکا کل کتنی بڑی گمراہی کا سبب ہوسکتا ہے۔ انھوں نے سیدھا میر نبوی کی طرف رخ کیا اور بہتقر برفر مائی:

"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيِّ لَّا يَمُوتُ»

''لوگو! اگر کوئی حضرت محمد نظیم کو پوجنا تھا تو حضرت محمد نظیم تو اس دنیا ہے تشریف لے گئے اور اگر کوئی حضرت محمد نظیم کے رب کو پوجنا تھا تو وہ زندہ ہے اس کوموت نہیں۔''

پھر بيرآيت تلاوت فرمائي:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَا إِنْ هَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَسُلُ ۗ اَفَا إِنْ هَاتَ اَوْ قُتِلَ الْقَلْمُ مُو مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ الله شَيْعًا طَالِمُ اللهِ مَنْ يَنْقُلُ اللهِ مَنْ يَنْقُلُ اللهِ مَنْ يَنْقُلُ اللهِ مَنْ يَنْقُلُ اللهِ مَنْ يَاللهِ مَنْ يَنْقُلُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّ

صحيح البخاري، المغازي، باب مرض النبي فل ووفاته، حديث 4438، و صحيح مسلم،
 فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة أم المؤمنين كل حديث .2444.

#### ركمت على طلخ الله عليه وسلم

#### وَ سَيَخِزِي اللهُ الشَّكِرِينَ ﴿

''اور محمد تو (اللہ کے) رسول ہیں بلاشبدان سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے۔کیااگر وہ مرجائیں یا (اللہ کی راہ میں) مارے جائیں تو کیاتم اپنے الٹے پاؤں (اسلام سے) لوٹ جاؤگے؟ اور جوکوئی اپنے الٹے پاؤں لوٹ جائے گا تو وہ اللہ کا پھی نہیں بگاڑے گا اور اللہ شکر گزاروں کو عقریب جزائے خیر دےگا۔''

اس آیت کا سننا تھا کہ سارے مسلمانوں کی آئکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ بیآیت پاک آج ہی اتری ہے۔ ہرمسلمان کی زبان پریہی آیت تھی اوراس کا چرچا تھا۔ ®

رسول الله طَائِيَّةُ کی وفات جمرت کے گیار ہویں سال رئیج الاول کے مبینے میں دوشنبہ، لیعنی پیر کے دن سہ پہر کے وقت ہوئی ۔مشہور روایت ہیہ ہے کہ رئیج الاول کی پہلی تقی۔ ®

رسول الله مُتَافِيمًا کی جمینر و تعفین کا کام منگل (سه شنبه) کوشروع ہوا۔ اور آپ نَشِیُم کے خاص عزیزوں نے اس کام کو انجام دیا۔ حضرت فضل بن عباس حضرت علی مرتضی بیشجا اور رسول الله مُنْفِیًا کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بی نُشِیُ کے بیٹے حضرت اسامہ ڈائٹ نے آپ کو غسل دیا جبکہ حضرت عباس بی نُشِیُ بھی موجود تھے۔ ® حضرت عاکشہ بی اس جرے میں آپ نُشِیُ کو فن کیا گیا۔ ® اور اس لیے یہ ججرہ آج کے دن تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔

صحیح البخاري، المغازي، باب مرض النبي فل و وفاته، حدیث: 4454\_ اس حوالے میں
 حضرت عمر فائلئ كے اور ارتفالے كا فرکشیں ہے۔

تقصیل کے لیے ویکھیے: الطبقات الکبری لابن سعد :228,227/2، والبدایة والنهایة :
 227,223/5 وسیرة النبی، از مو لانا شبلی نعمانی، جلد دوم .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبري لابن سعد :280,277/2، و دلائل النبوة للبيهقي :242/7-245

<sup>®</sup> سنن ابن ماجه، الجنائز، باب ذكر و فاته و دفنه 總، حديث : 1628، و الطبقات الكبرئ لابن سعد : 307/2.

# دبرملاس أردم

#### ازواج واولا داوراخلاق وعادات

### لم از واج مطهرات منافقة

رسول الله مَالِيَّا کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ پھٹا تھیں ®ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹیٰ کی صاحبز ادی حضرت عائشہ بڑاٹیا اور زمعہ کی لڑکی حضرت سودہ پڑاٹیا سے نکاح کیا۔ ®اس کے بعد دوسری بیویاں نکاح میں آئیں جن کے نام بید ہیں:

حضرت زینب بنت بحق، حمار الکساکین، حضرت ام سلمه، حضرت زینب بنت بحق، حضرت دینب بنت بحق، حضرت میمونه جویریه، حضرت ام حبیب بنت ابوسفیان، حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب، حضرت میمونه بنت حارث اور حضرت صفیه شاقتا، ان میں حضرت زینب بنت خزیم که شاقتا ام المساکین کے علاوہ باقی سب بیویاں آپ تالیقا کی وفات کے وقت زندہ تھیں ®اور آپ تالیقا کے بعدا پنے وی اور تھیں جو بنی اور علمی فیض و برکت ہے دنیا کو مالا مال کرتی رہیں۔ ® آپ تالیقا کی ایک بیوی اور تھیں جو کنیز تھیں اور مصر سے آئی تھیں اور حضرت ماری قبطیہ شاقتا کہلاتی تھیں ®۔ بیسب ساری امت کی مائیں تھیں، اس لیے امہات المونین کہی جاتی ہیں۔ الله تعالی کی رضاان کے ساتھ ہو۔

① السيرة النبوية لابن إسخق:702/2.

<sup>©</sup> السيرة النبوية لابن إسخق: 703/2، اور الطبقات الكبرى لابن سعد: 53/8 ميں ہےكه حضرت فديجه كے بعد آپ تُؤَثِّم في سب سے پہلے سودہ بنت زمعہ سے شادى كى اس كے بعد حضرت عائشہ عقد ميں آئيں۔

الطبقات الكبرئ لابن سعد: 8/75.
 الطبقات الكبرئ لابن سعد: 8/52/8.

<sup>3</sup> دلائل النبوة للبيهقي: 287/7.

#### ومن على طلاة الله عليه وسلم

اولاد

آپ تالیم کی ساری اولاد صرف پہلی یوی حضرت خدیجہ بھیا ہے ہوئی۔ ® حضرت مارید بھیا ہے۔ سے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو بھیان ہی میں وفات پا گئے۔ ® حضرت خدیجہ سے میں صاحبزادے واسم، طاہر اور طیب بھائیم پیدا ہوئے تھے، یہ بھی بھین ہی میں وفات پا گئے۔ ® بھی بھین ہی میں وفات پا گئے۔ ® بھی بھین ہی میں وفات پا گئے۔ ® بالا ور صاحبزادیاں ہوئیں اور سب نے اسلام کا زمانہ پایا۔ سب سے بڑی حضرت ندینب بھیا، جن کا فکاح ابوالعاص سے ہوا تھا، انصوں نے 8 ہجری میں امامہ بھی تان بالدہ بھی اسلام کے بعد حضرت نائی ایک بی چھوڑ کر وفات پائی۔ ® مجھی کا نام حضرت رقیہ بھی تھاں بھی تھاں بھی کا کہا ہے بعد ان سے حضرت عثمان بھی نے نکاح کیا اور مدینہ آکر 6 ہجری میں انتقال کیا۔ ® تیسری صاحبزادی کا اور انصوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ ® چھوٹی صاحبزادی، جو حضرت کو سب سے زیادہ بیاری تھیں، حضرت فاطمۃ الز ہرا بھی تھیں، جن سے حضرت علی مرتفیٰ بھی بھی ہوئے شادی کی ، ان سے دوصاحبزادے حضرت حن اور حضرت امام حسین بھی بھی بھی ہوئے۔ ®

اخلاق وعادات

<sup>(</sup>أ) السيرة النبوية لابن إسخق:702/2.

<sup>@</sup> صحيح مسلم، الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ، حديث : 2316.

<sup>3</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد : 133/1.

الطبقات الكبرئ لابن سعد:30/8-35.

<sup>3</sup> الطبقات الكبرئ لابن سعد: 36/8.

٤) الطبقات الكبرئ لابن سعد :38,37/8.

<sup>🕏</sup> الطبقات الكبرئ لابن سعد: 19/8-29.

## السلالة المالية المالية المالية

تھے؟ انھوں نے کہا: کیاتم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کیھے قرآن میں ہے، وہ رسول اللہ طَالِّةً عَلَيْهُمَّ کے اخلاق تھے۔غرض آپ طَلِیْمُ کی ساری زندگی قرآن پاک کی مملی تفییر تھی اور ہی بھی آپ کا ایک مجرد ہے۔خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا:

#### ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

"(اے محمد!) یقیناً آپ ( ناتیلی ) حسن اخلاق کے بڑے رہے پر ہیں۔''®

رسول الله مَا يَقَيْمُ نهايت فاكسار، ملنسار، مهربان اور رحم دل تتھ۔ چھوٹے بڑے سب سے محبت كرتے، تمام عمركى كے سوال پرنہيں، نه كہا، خود بھوك رہتے اور دوسروں كو كھلاتے۔ ايك سحابى كى شادى ہوئى، ان كے پاس وليم كا پچھ سامان نه تھا، آپ مَا يُقِيمُ نے ان سے فرمايا: ' عائشہ كے پاس جاؤ اور آئے كى ٹوكرى ما نگ لاؤ، حالا تكه اس آئے كے سوا شام كے ليے كھر ميں پچھ نہ تھا۔ فياضى اور دنیا كے مال سے بے تكلفى كا به عالم تھا كہ گھر ميں نقد كى قتم ہے كوئى چيز بھى ہوتى تو جب تك وہ سب خيرات نه كر دى جاتى آپ اكثر گھر ميں آرام نه فرماتے۔ ايك بار فدك كے رئيس نے چار اونوں پر غلہ بھيجا تو اس كو چ كر قرض ميں آرام نه فرماتے۔ ايک بار فدك كے رئيس نے جار اونوں پر غلہ بھيجا تو اس كو چ كر قرض ميں مالى اللہ اللہ اللہ بھر بھى گھر بيس باركى دوسرے دن جب معلوم ہواكہ وہ غلہ تقسيم ہو چكا ہے، تب گھر تشريف لے گئے۔ گ

نی کریم سُلطِیم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ سُلطِیم کے بہاں مسلمان، مشرک اور کافرسب ہی مہمان ہوتے ، آپ سب کی خاطر کرتے اورخود ہی سب کی خدمت کرتے ، کبھی ایبا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھریں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔

<sup>1)</sup> مسند أحمد: 91/6

② القلم 4:68 ③ لم أحده ۞ لم أحده

### ومستعام سنة الله عليه وسلم

ایک دفعہ آپ تا گیڑا کے بہاں ایک کافر مہمان ہوا، آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کو پلا یا،
وہ سب دودھ پی گیا، آپ نے دوسری بکری متگوائی، یہ اس کا بھی دودھ پی گیا، غرضیکہ
سات بکر یوں تک نوبت آئی۔ جب تک اس کا پیٹ نہ بھر گیا آپ تا گی اودھ پلات
رہے۔ شراتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی دکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔
گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج آپ ہاتھوں سے کرتے، اپ پھٹے کپڑے آپ کی لیت،
اپ پھٹے جوتے کو خودگا ٹھ لیتے، بکر یوں کا دودھ اپ ہاتھوں سے دو ہے۔ شبخ میں ساتھ لی سب کے برابر ہوکر بیٹھتے میں میں نبوی کے بنانے اور خندق کھود نے میں سب لوگوں کے ساتھ لی کرآپ ٹائیل نے بھی کام کیا۔ ش

آپ ٹائیل تیبموں ہے محبت رکھتے اوران کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتے۔ فر مایا:

''مسلمانوں کا سب ہے اچھا گھروہ ہے جس میں کسی بیتیم بچے کے ساتھ بھلائی کی جارہ ہی ہوائ

ہواور سب سے خراب گھروہ ہے جس میں کسی بیتیم بچے کے ساتھ برائی کی جارہ ہی ہو۔'

آپ کی چیتی صاحبز ادی حضرت فاطمہ ڈائیا جن کی حالت بیتھی کہ چکی بیتے پیتے ہتھیلیاں

گھس گئیں تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پرنیل کے داغ پڑگئے تھے۔ انھوں
نے ایک دن آپ ڈائیٹی سے ایک خادمہ کے لیے عرض کی۔ آپ نے جواب دیا:

«سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ»

<sup>(</sup> صحيح البخاري، الأطعمة، باب المؤمن يأكل في معي واحد .....، حديث:5397 مختصراً. و صحيح مسلم، الأشربة، باب المؤمن يأكل في معي واحد ....، حديث:2063 مفصلاً.

<sup>(1</sup> الشمائل المحمدية لأبي عيسي الترمذي، حديث :341، و مسند أحمد : 167/6، والطبقات الكبري لا بن سعد :166/1، والطبقات

صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب حفر الخندق، حديث :2836,2835، و مناقب الأنصار، باب هجرة النبي في وأصحابه إلى المدينة، حديث :3906.

### السلط الله الله المعالمة

''بدر کے میتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں۔''<sup>®</sup> ایک روایت میں ہے کہ آ ہے ٹاٹھا نے فرمایا:

«وَاللهِ! لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَطْوى بُطُونُهُمْ.....»

''الله كی قشم! میں تم دونوں كونہيں دوں گا۔ اور میں چبوتر سے والوں كو چھوڑ دوں جن كے يب يھو كے ہيں.....' ©

غریبوں کے ساتھ آپ سُلِیْم کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ ان کواپنی غریبی محسوس نہ ہوتی ان کی مدوفر ماتے اوران کی دل جوئی کرتے ،اکثر دعا ما گئتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! أَحْيِنِى مِسْكِينًا وَأَمِتْنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِى فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِين»

''اے اللہ! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہی فوت کر اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشرکر''®

ایک بارایک پورا قبیلہ آپ ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ اسٹے خریب تھے کہ ان میں ہے کسی کے بدن پر کوئی ٹھیک کپڑانہ تھا۔ ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ان کو دیکھر آپ پر بہت اثر ہوا۔ پریشانی میں اندر گئے، باہر تشریف لائے اس کے بعد سب مسلمانوں کو جمع کر

سنن أبي داود، الخراج، باب في بيان مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربي، حديث:
 2987.

جامع الترمذي، الزهد، باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل أغنيائهم، حديث:
 2352، و سنن ابن ماجه، الزهد، باب مجالسة الفقراء، حديث: 4126.

### وتمت علم معلى الله عليه وسلم

کے ان لوگوں کی امداد کے لیے فر مایا۔ <sup>©</sup>

آپ مظلوموں کی فریاد سنتے اور انساف کے ساتھ ان کا حق دلاتے، کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سپارا بنتے، مقروضوں کا قرض اوا کرتے، چنانچہ آپ تُلَّیُّمُ نے فرمایا:
﴿ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوفِقِّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ مَا لَا فَلِوَرَثَتِهِ »
دَیْنًا فَعَلَیَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلِوَرَثَتِهِ »

''میں مومنوں پر ان کی جانوں ہے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا جومسلمان فوت ہو جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔''®

آپ تا الله ایم اروں کو تسلی دیتے ، ان کی تیماردای کے لیے جاتے ، دوست دخمن اور مومن وکافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی، قصورواروں کو معاف کر دیتے ، وشنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے ۔ جائی وشنوں اور قاتلانہ جملہ کرنے والوں تک سے بدلد نہ لیتے ۔ ایک بار ایک خص نے آپ تا تا کے قتل کا ارادہ کیا، صحابہ ڈٹاٹٹ اس کو گرفتار کر کے سامنے لائے ، وہ آپ تا تیک کو دکھ کر ڈرگیا۔ آپ تا تیک نے فرمایا: ''ڈرنہیں اگرتم مجھ کوفتل کرنا چاہتے بھی تو نہیں کر کتھ تھے۔ ' گ

ہبار بن الاسود، جو ایک طرح سے رسول الله طاقیا کی صاحبزادی حضرت زینب بھی کا قاتل تھا، فتح کمہ کے موقع پر اس نے چاہا کہ ایران بھاگ جائے کیا وہ سیدھارسول الله طاقیا کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول طاقیا یا بیس بھاگ کر ایران جانا چاہتا تھا لیکن آپ کا

٤ صحيح مسلم، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة .....، حديث: 1017.

صحيح البخاري، الكفالة، باب الدين، حديث: 2298، و صحيح مسلم، الفرائض، باب من
 ته ك مالًا فلو رثم، حديث: 1619.

<sup>(3)</sup> لم أجده

## لانملان الله حمة المالي الله المعاددة

رحم وکرم یاد آیا۔ اب میں حاضر ہوں اور میرے جن جرموں کی خبر آپ سکھا کو ملی ہے وہ درست میں رسول اللہ سکھا نے اس کومعاف کردیا۔ ®

ہمایوں کی خبر گیر فرماتے ، ان کے ہاں تحقہ جیجے ، ان کوحق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہے درا کرنے کی تاکید فرمائے:

«وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ! لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَّارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

''الله كى قتم! وه مومن نه ہو گا! الله كى قتم! وه مومن نه ہو گا! الله كى قتم! وه مومن نه ہو گا۔' صحابة كرام ﴿ ثَالَيْهُ نَهُ لِوجِها كون اے الله كے رسول؟ فرمايا:''وه جس كا پروى اس كى شرارتوں سے بيجانه ہو۔''®

آپ سن این این اور جو بھی اور جو بھی اور اور جو بھی آپ سن کام کر آتے۔ پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ سن آتیں اور کہتیں اے اللہ کے لیورا فرماتے۔ مدینہ کی لونڈیاں آپ سن کی خدمت میں آتیں اور کہتیں اے اللہ کے رسول سن کی ایرا بید کام ہے، آپ سن کی فرورتوں میں آتیں اور کہتیں اے اللہ کے رسول سن کی اور ضرورت مندسب ہی کی ضرورتوں کو آپ سن کی اور ضرورت مندسب ہی کی ضرورتوں کو آپ سن کی اور فرماتے۔ اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوں نہ فرماتے۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور بیار کرتے تھے، فصل کا نیا میوہ سب سے کم عربچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، قرارے میں بیچ مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ ®

٠ أسد الغابة (5341).

صحيح البخاري، الأدب، باب إثم من لاياً من جاره بوائقه، حديث: 6016.

<sup>(3)</sup> صحيح البخاري، الأدب، باب الكبر، حديث: 6072.

<sup>@</sup> صحيح مسلم، الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي ا فيها بالبركة ....حديث : 1373.

صحيح البخاري، الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، حديث: 6247، و صحيح مسلم،
 السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، حديث: 2168.

### ومن على طلة الله عليه وسلم

اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہتی تھیں لیکن ہمارے رسول اللہ تالی نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے، اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ بیط بقہ حقیر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے، آپ تالی کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، اس لیے خود عورتوں کی درخواست بھا، عورتوں کو آپ تالی کی کا میں سننے کا موقع نہ ماتا تھا، اس لیے خود عورتوں کی درخواست پر آپ تالی نے ایک خاص دن مقرر فرما دیا تھا، عورتیں دلیری اور بے تکلفی ہے آپ تالی کے سائل پوچھیں لیکن آپ تالی ہم برانہ مناتے ان کی خاطر داری کا خیال کے تھے۔ ا

آپ تائیل ساری دنیا کے لیے رحمت بن کرآئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پہند نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پروائی بر تے تھے وہ بھی آپ تائیل کو گوارہ نہ تھی اوران بے زبانوں پر جوظم ہوتا آیا تھا اس کو روک دیا۔
ایک بارایک صاحب نے ایک پرندے کا انڈا اٹھا لیا، چڑیا بے قرار ہوکر پر مار رہی تھی۔
آپ تائیل نے بوچھا: ''کس نے اس کا انڈا اٹھا کر اس کو دکھ پہنچایا ہے؟'' اس صاحب نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے یہ کیا ہے۔ آپ تائیل نے فرمایا: ''وہیں رکھ دو۔'' قسم کہا: اے اللہ کے رسول! میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے آپ تائیل میں امیر اور غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے

ا پ تاہیم کی تھریں امیر اور عریب سب برابر تھے۔ تعیید حزوم کی ایک فورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی تو لوگوں نے حضرت اسامہ ڈائٹنا، جن کو آپ تائٹا بہت جا ہتے تھے، ان سے سفارش کرائی۔ رسول اللہ تائٹا نے سب سے فرمایا:

«أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ،

٠ صحيح البخاري، العلم، باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم؟، حديث: 101.

② صحيح مسلم، البر والصلة، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، حديث: 2599 .

مسند البزار: 412/1، حديث: 287، البتراس مين اندے كى بجائے "نيكے" كا ذكر ہے۔

### لاممرارة المالية المام

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ بَدَهَا»

''حمد وثنا کے بعد! بلاشبتم سے پہلے قوموں کوائی چیز نے برباد کردیا ہے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آ دمی جرم کرتا تو اس پر صدقائم کرتے اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! اگر محمد ( تافیق ) کی بیٹی فاطمہ ( تافیق) بھی چوری کرتی تو میں (محمد تافیق) اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ®

وہ نیبوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا مصیبت میں غریبوں کی ہر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا تقیروں کا والی، غلاموں کا مولیٰ معلقہ کا والی، غلاموں کا مولیٰ خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زہر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اور کا شیر و شکر کرنے والا اور کوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مص خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہرنوں سے تھاجہل چھایا پلیٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا عرب جس پہرنوں سے تھاجہل چھایا پلیٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا درج سے ادھر سے ادھر بھر گیا رخ ہوا کا درج سے ادھر سے ادھر بھر گیا رخ ہوا کا

صحيح البخاري، المغازي، باب: 54، حديث: 4304، و صحيح مسلم، الحدود، باب قطع
 السارق الشريف وغيره...... حديث: 1688.

ا برائيال الله يعنقرآن ياك الله صديول

### ومحت علم طلة الله عليه وسلم

حضرت انس ڈاٹٹو کہتے ہیں میں نے دل برس آپ تنگیجا کی خدمت میں گزارے آپ نے بھی و انٹا، نہ مارا، نہ یہ یہ چھا کہتم نے بدکام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا اور یہ کیوں کیا ایک جرنیل جس نے مسلسل نو برس لڑا کیوں میں گزارے اور جس نے بھی لڑائی کے میدان سے منہیں موڑا، اس نے اپنے و بھی کوارنہیں اٹھائی اور نہ بھی اپنے ہاتھ ہے کی پر وار کیا۔ احد کے میدان بیں جب ہر طرف سے آپ ٹائیجا اپنی اٹھائی پر پھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، میں جب ہر طرف سے آپ ٹائیجا اپنی گئی کہ کرگر رہے تھے۔ آپ ٹائیجا اپنی کوئی کی گؤئی کہتے ہیں، لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، رسول اللہ اس طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، رسول اللہ معرکوں میں آپ ٹائیجا وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ بھے تھے گرا سے خوفاک مقاموں میں رہ کر بھی دشن پر ہاتھ ٹیس اٹھاتے تھے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے میں سر مبارک زخی اور دندان مبارک شہید ہوئی ۔ اور فراتے تھے:

«اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِقَوْمِی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» ''اےاللہٰ!انھیںمعاف کردے،اس لیے کہ یہ(میرے رہے کو)نہیں حانتے''®

صحيح البخاري، الأدب، باب حسن الخلق و السخاء.....حديث: 6038، و صحيح مسلم،
 الفضائل، باب حسن خلقه ، حديث: 2309 .

<sup>(</sup> صحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1789.

<sup>(</sup> صحيح البخاري، المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ وَ يَوْمَ حُنَينِ إِذَا عُجَبُتُكُمُ كُثُرُتُكُمُ ﴾، حديث: 1778 و1775.

صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب: 54، حديث: 3477، وصحيح مسلم، الجهاد و السير، باب غزوة أحد، حديث: 1792.

#### www.sirat-e-mustageem.com

### لإصلالة معرالالا

سالہا سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی بھی مایوی نے آپ سُون گھا کے دل میں راہ نہ پائی اور آخر وہ دن آیا جب آپ اکیلیفوں سے گھبرا کر ایک حال آپ مکم کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی ڈٹاٹٹو نے درخواست کی کہا اے اللہ کے رسول! آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں دعانہیں فرماتے؟ بین کرآپ کا چبرہ سرخ ہوگیا اور فرمایا:

«لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُم لَيُمْشَطُ بِهِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمَ أَوْ عَصَبِ، مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِيشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''تم سے پہلے جولوگ گذر ہے لو ہے کی تعکیمیوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں اور پھوں
سے گوشت پوست اتار دیا جاتالیکن بیر (اذیت) اسے اس کے دین سے نہ پھیر سکی اور
سے دو حصوں میں چیر دیا جاتالیکن بیر (تکلیف) بھی اسے
اس کے دین سے نہ پھیر سکی۔ اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا فرمائے گا یہاں تک
کہ صنعاء ( یمن ) سے حضرت موت تک ایک سوار اس طرح (بے خطر چلا) جائے گا
کہ اس کو اللہ کے سواکسی کا ڈر نہ ہوگا۔' ®

آپ نگھی کا وہ عزم اور استقلال یاد ہوگا جب آپ نگھی نے اپنے بچپا کو یہ جواب دیا تھا کہ پچپا جان! اگر قرلیش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاندر کھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے بازندر ہوں گا۔

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب مالقي البي في و أصحابه من المشركين بمكة،
 حديث:3852.

٤ السيرة النبوية لابن هشام :266/1، و تاريخ الطبري :66/2.

#### وتمت علم صددالله عليه وسلم

ایک دو پہر کو ایک لڑائی میں آپ ٹائٹیڈا ایک درخت کے پنچے اکیلے آرام فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور تلوار تھنچ کر بولا: ''بتا اے مجمد! اب چھو مجھ سے کون بچاسکتا ہے۔''اطمینان اور تسلی سے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا: ''اللہ''۔ وہ یہ جواب س کر کانپ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گرگی۔ <sup>©</sup>

لڑائیوں کے مال غنیمت اور خیبر وغیرہ کی زمینوں کی پیداوار کا حال من کرکسی کو بیر شبہ نہ ہو کہ اب اسلام کی غربت کا زمانہ ختم ہو گیا اور پنجیبراسلام علیا بڑے آرام اور تزک واحتشام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ از واج مطہرات ٹوئٹٹ اور اہل بیت کرام ٹوئٹٹ کے گھروں میں جو پچھ آتاوہ دوسر سے ضرورت مندوں اور مختاجوں کی نذر ہوجا تا تھا اور خود آپ ٹاٹٹٹ کے اہل بیت کی زندگیاں اس تنگی اور غربت سے بسر ہوتی تھیں، خود فرمایا کرتے تھے:

«لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقِّ فِي سِوٰى لهذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٍ يَّسْكُنُهُ وَثَوْبٍ يُّوَارِى عَوْرَتَهُ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ»

''آ دم کے بیٹے کوان چیزوں کے علاوہ کی شے کی ضرورت نہیں ہے: ایک گھر جس میں وہ رہے، دوسرا کپڑا جس سے وہ اپنے ستر کو چھپائے، تیسرا (پہیٹ بھرنے کو) روکھی سوکھی روٹی اور پانی (کافی ہے۔'') ®

اوراس پرآپ کامل تھا۔حصرت عائشہ بھٹا کہتی ہیں کہ آپ ٹاٹیا کا کیڑا تہ کر کے نہیں

صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، حديث: 4135، وصحيح مسلم، الفضائل، باب توكله على الله تعالى .....، حديث: 843، قبل حديث: 2282.

② جامع الترمذي، الزهد، باب منه الخصال التي ليس لابن آدم حق في سواها، حديث: 2341، و مسند أحمد: 62/11 و المستدرك للحاكم: 412/2 ، حديث: 7866 اللي روايت كواور يحى كل الكي محدثين في الي كما يول مين بيان كيا بي كين اللي كن سند ضعيف بي جبله بعض في العي مشكر قرار ديا بي راتفعيل كي لي مسئد الإمام أحمد: 495,494/1)

# للملائة مم الآوليلساآله

رکھا جا تا تھا، یعنی ایک ہی جوڑ اکپڑوں کا ہوتا تھا دوسرانہیں جو نہ کر کے رکھا جا تا۔ ®

رسول الله تالين کا گیر ول میں اکثر فاقه رہتا تھا اور کی گی دنوں تک رات کو کھا نانہیں ملتا تھا۔ دو دوم بینوں تک لگا تار گھروں میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پیند کچوروں پر گزارا ہوتا تھا <sup>® کبھ</sup>ی کوئی پڑوی بکری کا دودھ بھیج دیتا تو وہی پی لیتے۔ <sup>© حض</sup>رت عائش ٹران فرماتی ہیں کہ آپ ٹالین نے (مدینہ کے زمانۂ قیام میں) بھی دووقت سر ہو کر کھانا نہیں کھا۔ <sup>©</sup>

ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بھوکا آپ تھی کی ضدمت میں آیا۔ آپ تھی نے ازواج مطہرات تھی میں میں ہیں۔ کسی کے سوا کچھ نہیں۔ مطہرات تھی میں ہے کسی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ تھی نے دوسرے گھر میں آ دی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، غرض آ ٹھونو گھروں میں سے یانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تکلی۔ ®

ایک دن آپ بھوک میں ٹھیک دو پہر کو گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابویکر ڈٹائٹڈا اور حضرت عمر بٹائٹڈا سے، بیدونوں بھی بھوکے تھے، آپ ان کو لے کر حضرت ابوایوب انصاری ڈٹائٹڈا کے گھر آئے، ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر تھجوروں کا ایک خوشہ تو ڑ لائے

- سنن ابن ماجه، اللباس باب لباس رسول الله ، حدیث :3554، بیروایت بھی سنداضعف ہے۔
- صحيح البخاري، الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي .....، حديث: 6459، و صحيح مسلم، الزهد، باب [الدنيا سحن للمؤمن.....] حديث: 2972.
- صحيح البخاري، الأطعمة، باب الرطبة والتمر .....، حديث: 5442، و صحيح مسلم، الزهد،
   باب [الدنيا سجن للمؤمن]، حديث: 2975\_297.
- صحيح البخاري، الهبة و فضلها، باب فضل الهبة، حديث: 2567، و صحيح مسلم، الزهد،
   باب: [الدنيا سحن للمؤمن]، حديث: 2972، و مسند أحمد: 108/6.
  - ٤ صحيح مسلم، الزهد، باب: [الدنيا سحن للمؤمن]، حديث: 2974.
- صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب قول الله عزوجل: ﴿وَيُولِّرُونَ عَلَى ٱنْفُسِهِمُ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ ﴾ حديث: 3798 مختصرًا.

#### www.sirat-e-mustageem.com

#### ومن علم طلة الله عليه و تسلم

اور سامنے رکھ دیا، اس کے بعد ایک بکری ذرج کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھا، آپ ناٹیٹا نے روٹی پرتھوڑا سا گوشت رکھ کر فر مایا کہ بیہ فاطمہ بٹاٹیا کے ہاں بھجواؤ اس کو کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ®

رسول الله مُنْ يُثِيَّا نے جب وفات پائی تو حالت بیتھی کہ آپ مُنْ بِیُّا کی زرہ تین سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ®جن کیڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلمے پیوند لگے ہوئے تھے۔

حضرت فاطمہ رہا ہے آپ کو بڑی محبت تھی مگر بیرمجت سونے چاندی کے زیوروں اور این چونے کے مکانوں میں بھی فلا برنہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رہا اپنے ہاتھوں سے کام کرتیں، مشک جھر کر پانی لاتیں، آٹا گوند حسیں اور بھی باپ سے سی غلام یا لونڈی کی فرمائش کرتیں تو فرمائے کہ بٹی بیر تبیع پڑھ لیا کرو۔ آلیک وفعہ جب بہت لونڈیاں اور غلام آئے تو آپ ناتیا کی خدمت میں جا کرعوش کی تو آپ نے فرمایا:

① صحیح مسلم، الأشربة، باب حواز استنباعه غیره إلى دارمن ینق برضاه بذلك ...... حدیث: 
140-2018. نذكوره حوالے میں واقع مؤلف كے واقع سے قدر بختلف ہے۔ صاحب كتاب نے لكھا 
ہے كه رسول الله تأليم اور ابو بكر وعمر ابو ایوب انصاری شائیا کہ گر آئے جبكه ندكوره حوالے میں ہے كہ آپ 
نے كى ايك انصارى كے گر قدم منجا فرمائے اور وہ گھر پہنیں تھا بلكه ابل خانہ كے ليے كہیں سے پانی لينے 
کے لیے گیا ہوا تھا، اس كی ہوى نے مہمانوں كوش آند يد كہا استے میں وہ انصارى بھى واپس آ گیا اور ان 
مہمانوں كو دكھے كر بہت خوش ہوا، پھر ان تين مہمانوں كی خوب خوب ضیافت كی ، مزید براں اس حوالے میں 
حضرت فاطمہ کی انگانا كو كھانا بجموانے كاذ كر بھى نہيں ہے۔

② الشمائل المحمدية لأبي عيسي الترمذي، باب ماجاء في تواضع رسول الله ١٠٠٠٠، حديث: 332.

ش صحيح البخاري، فرض الخمس، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله في و المساكين.....، حديث: 3113، و صحيح مسلم، الذكر و الدعاء، باب التسبيح أول النهار و عند النوم، حديث: 2727.

## ليمرض أأريناس ألهم

«سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْر» "بدر کے بیتیم تم سے سبقت لے گئے ہیں۔"<sup>©</sup> اورفر مایا:

«وَاللهِ! لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ» ''اللّٰه کی قشم! صفه والول کو حِیموڑ کر میں تم دونوں کونہیں دوں گا۔''<sup>®</sup>

افلاس سے تھا سیّدہ یاک ( اللہ علی اللہ علی کا بیر حال میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا گھس گھس گئی تھیں ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں سینے یہ مفک بھر کے جو لاتی تھیں بار بار آٹ جاتا تھا لیاس مبارک غیار ہے آ خر گئیں جناب رسول خدا کے یاس محرم نه تھے جولوگ تو کچھ کرسکیں نہ عرض پھر جب گئیں دوبارہ تو بوچھاحضور(مُثَاثِيُّمٌ) نے غیرت بہ تھی کہاں بھی نہ کچھ منہ سے کہہ تکیں ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز جو جو مصبتیں کہ اب ان پر گذرتی ہیں کچھتم سے بھی زبادہ مقدم ہے ان کا حق خاموش ہو کے سیدہ یاک (چھٹا) رہ گئیں

چکی کے بینے کا جو دن رات کام تھا گو نور ہے بھرا تھا مگر نیل فام تھا جهارُو کا مشغله بھی جو ہر صبح و شام تھا یہ بھی کچھ اتفاق کہ واں اذن عام تھا واپس گئیں کہ پاس حیا کا مقام تھا كل كس لية م آئى تھيں كيا خاص كام تھا حیدر( رہائٹۂ) نے ان کے منہ سے کہا جو یہام تھا جن کا کہ صُفّہ نبوی میں قیام تھا ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا میں ان کا ذمہ دار ہوں میرا بد کام تھا جن کو کہ بھوک بیاس سے سونا حرام تھا جرأت نه كر عيس كه ادب كا مقام تقا

سنن أبي داود، الحراج، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، حديث: . 2987

شند أحمد :107,106/1.

#### ومستعلم صلة الله عليه وسلم

یوں کی ہے اہلِ بیتِ مطہر نے زندگ سے ماجرائے وخترِ خیرالانام تھا آپ بھی کسی کا احسان لینا گوارہ نہ فرماتے ، حضرت ابو بکر وٹاٹٹو نے ہجرت کے وقت سواری کے لیے اونٹ پیش کیا تو آپ ٹاٹٹو نے اس کی قیمت اوا فرما دی جمن لوگوں سے تحفے قبول فرماتے تھے ان کو اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ہدید میں ایک اونٹی پیش کی تو آپ ٹاٹٹو نے نی کا بدلہ دیا تو اس کو برامعلوم ہوا، آپ ٹاٹٹو نے نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمانا:

﴿إِنَّ فُلَانًا أَهْدى إِلَىَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا»

''بلاشبہ فلال شخص نے مجھے ایک اوٹٹی تھنے میں دی تو میں نے اسے چیر جوان اوسٹنیاں اس کے بدلے میں دیں تو وہ ناراض ہو گیا۔''<sup>©</sup>

آپ لین دین کے معاملات میں بہت صاف تھے۔فر مایا کرتے تھے:

"إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

"بشکتم میں سب سے بہتر وہ ہیں جوقرض کواچھی طرح سے اداکرتے ہیں۔" ایک دفعہ کی سے آپ نے اونٹ قرض لیا، جب واپس کیا تو اس سے بہتر اونٹ واپس

صحيح البخاري، مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله و أصحابه إلى المدينة :3905 تفيل كي ويصحب الكبير للطبراني :106/24. حديث :284، و السيرة النبوية لابن هشام : 487.486/2

٤ جامع الترمذي، المناقب، باب في ثقيف و بني حنيفة ، حديث :3945، و مسند أحمد :292/2.

صحيح البخاري، الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، حديث: 2305، وصحيح
 مسلم، المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه، حديث: 1601.

#### www.sirat-e-mustageem.com

# لبملائلة معراقا طناساً الم

کیا۔ ® ایک بارکسی سے ایک پیالہ عاریۂ لیا، انفاق سے وہ گم ہو گیا تو آپ تکھیج نے اس کا تاوان ادافر مادیا۔ ®

جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے، کبھی بدعہدی نہیں فرمائی، صلح حدیبیہ میں ایک شرط میکھی کے مکہ ہے جو مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا، وہ مکہ والوں کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ وہ مکہ والوں کے مطالبے پر واپس کر دیا جائے گا۔ ﴿ يَعْمَا لَكُونَ مَا يَكُونَ مَا وَيَا كُمَا وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى مَا وَيَا كَهَا وَيَا كَهَا وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَ

سچائی آپ نگائیلا کی ایک ایس صفت تھی کہ دشمن بھی اس کو مانتے تھے۔ ابوجہل کہا کرتا تھا کہ حکمتہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہ بہا کہ البتد آپ جو پچھے کر آئیں ہیں ہم اس کو چھ نہیں سبجھتے۔ ® آپ بہت شرمیلے تھے۔ ® مجھی کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں گی، بازاروں میں جاتے تو چپ چاپ گذر جاتے۔ ® بجری محفل میں کوئی بات نا گوار ہوتی تو لحاظ سے زبان سے پچھ نہ کہتے لیات ناگوار ہوتی تو لحاظ سے زبان سے پچھ نہ کہتے لیکن چیزہ مبارک سے معلوم ہو جاتا۔ ® آپ کی طبیعت میں بہت استقلال تھا۔ جس چیز کا پکا

شعيح البخاري، الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، حديث:2305، و صحيح مسلم،
 المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان استحباب توفيته خيرا مما عليه، حديث:1601.1600.

<sup>(2)</sup> حامع الترمذي، الأحكام، باب ماجاء فيمن يكسرله الشيء .....، حديث: 1360.

<sup>(</sup>٤ صحيح البخاري، الصلح، باب الصلح مع المشركين، حديث: 2700.

صحيح البخاري، الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة، مع أهل الحرب وكتابة الشروط، حديث:2732,2731مختصرًا.

٤ جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب و من سورة الأنعام، حديث: 3064.

صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي ، حديث: 3562، وصحيح مسلم، الفضائل،
 باب كثرة حيائه ، حديث: 2320.

٤ صحيح البخاري، البيوع، باب كراهية السخب في السوق، حديث: 2125.

صحيح البخاري، الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، حديث: 6102، وصحيح مسلم،
 الفضائل، باب كثرة حيائه ، حديث: 2320.

### وتمنيع علم طلة الله عليه وسلم

ارادہ ہو جاتا، پھراس کو پورا ہی فرماتے، غزوہ احد میں صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے حملے کی رائے دی گئی جب آپ زرہ پہن کرتشریف لائے تو رک جانے کا مشورہ دیا گیا۔ آپ سُکھُٹِمُ نے فرمایا: '' پیغیرزرہ پہن کراتار نہیں سکتا۔'' ®

مزائ مبارک میں سادگی بہت تھی۔کھانے پینے، پہننے اور اوڑ ھنے، اٹھنے بیٹھنے کی چیز میں اسکف بیٹھنے کی چیز میں تکلف پیند د تھا، جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے۔ پہننے کے لیے موٹا جو با جوال جاتا اس کو پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔اللہ کی تعمتوں سے جائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ سائٹی نے ضرور دی لیکن تن پروری اور عیش ندا پنے لیے پیند فر مایا نہ عام مسلمانوں کے لیے۔ایک بار حضرت عائشہ ڈٹھا کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ گھر میں حجیت گیر گئی ہوئی ہے، اس وقت بھاڑ ڈالی اور فر مایا کہ اللہ نے ہم کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ اینٹ چھر کو کیڑے بہتا ہے جائیں۔

ا یک بارآ پ حضرت فاطمہ ڈٹٹنا کے ہاں تشریف لائے ، دیکھا کہان کی کلائی میں (سونے کی) زنجیرے ، تو فر مایا:

«يَافَاطِمَةُ! أَيَغُوُّكِ أَنْ يَّقُولَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ وَفِي يَدِهَا

المستدرك للحاكم : 129/2، حديث : 2588، ودلائل النبوة للبيهقي، باب سياق قصة خروج النبي فل إلى أحد : 208/3.

صحيح البخاري، الحهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، حديث: 2820، و صحيح مسلم، الفضائل، باب شجاعته، حديث: 2307.

## للمرض قمص المار طناس آله

سِلْسِلَةٌ مِّنْ نَّارٍ»

'' فاطمہ! تجھے برامعلوم نہ ہوگا کہ لوگ کہیں، پیغیبر کی لڑکی! اور اس کے ہاتھ میں آگ کی زنچیر ہے۔''<sup>®</sup>

دنیا ہے بے رہنبی کے باوجود آپ تالی کا کوخٹک مزابی اور روکھا پن پند نہ تھا بھی بھی وہی وہی کہ کا بین پند نہ تھا بھی بھی وہی کی یا تیں فرماتے۔ ایک بارایک بڑھیا آپ تالی کے پاس آئی۔ اور جنت کے لیے وعا کی خواہش کی۔ آپ تالی کے فرمایا: ﴿ یَا أُمَّ فُلَانِ ! إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ ﴾ کی خواہش کی۔ آپ تالی کی ماں! بلاشبہ بوڑھیاں جنت میں نہ جا کیں گی۔ 'اس کو بہت رہج ہوا۔ روتی ہوئی واپس چلی۔ آپ تالی کے با

«أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا، وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالٰي يَقُولُ:
 ﴿إِنَّا اَنْشَا لٰهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿ عُرُبًا اَثُوَا بَالْ ﴾

''اس کو بتا دو، بوڑھیاں جنت میں جائیں گی ( مگر جوان ہو کر جائیں گی۔)'' بے شک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:''یقنینا ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا، پھران کو کنواریاں بنایا (اور خاوندوں کی) بیاریاں ہم عمر بنایا۔''<sup>®</sup>

بعض لوگ رات دن نماز روزے میں مشغول رہنا چاہتے تھے اس کی وجہ سے بیوی بچوں، نیز اپنے جسم کے حق کا پورا نہ ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے رسول اللہ تنافیق اس سے روکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹوں کے متعلق خبر ہوئی کہ انھوں نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے اور رات

النسائي، الزينة، الكراهية للنساء في إظهارالحلي والذهب، حديث: 5143، و مسند أحمد .279.278/5.

#### ومنت علم طدة الله عليه وسلم

بحرعبادت كرنے كاعبدكيا ہے۔ آپ مُناتِيْ ان كوبلا بھيجااور يو چھا:

"يَاعَبْدَاشُو! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَقُلْتُ: بَلٰى! يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِخِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

''عبداللہ! کیا یہ خبر سی ہے کہ تو (ہمیشہ دن میں) روزہ رکھے گا اور رات بحر قیام کرے گا؟'' تو میں نے کہا: ہاں ، اللہ کے رسول ( عَلَيْمًا )! آپ عَلَیْمًا نے فرمایا:''تو ایسا نہ کر، روزہ رکھ اور چھوڑ بھی ( نافہ کر )، رات کونماز پڑھ اور سوبھی ، اس لیے کہ بلاشبہ تجھ پر تیرے جم کا حق ہے، بے شک تیری آ کھ کا تجھ پر حق ہے اور یقیناً تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے ۔۔۔۔۔' ®

آپ نَافِیْنَ کی احتیاط کا بیدعالم تھا کہ کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اوراس سے اجازت مانگتے۔ سامنے اس لیے نہ کھڑے ہوتے کہ نظر گھر کے اندر نہ پڑے۔ ®

صفائی کا خاص اہتمام اور خیال رکھتے۔ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا: ''اس ہے اتنائبیں ہوتا کہ کپڑے دھولیا کرے۔'' گفتگو تھبر تھبر کر فرماتے تھے۔ایک ایک فقرہ الگ ہوتا۔ ® کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے جو بات ناپیندیدہ ہوتی اس کوٹال دیتے ،زیادہ تر

البخاري، الصوم، باب حق الحسم في الصوم، حديث: 1975.

٤ سنن أبي داود، الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ حديث: 5186

ش صحيح البخاري، المناقب، باب صفة النبي الله عديث :3568,3567، و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الله ، حديث :2493، و سنن أبي داود، الأدب، باب الهدي في الكلام، حديث :4838.

## لينملض ألما الماساله

چپ رہتے۔ ® بلاضرورت گفتگو نہ فرماتے ،ہنمی آتی تومسکرا دیتے۔ ®

آپ نگائی ہر کھا اور ہر لحہ اللہ کی یاد میں گے رہتے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے غرضیکہ ہر وقت ای کی خوثی کی حالت رہتی اور ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ ® آپ سحابۂ کرام ٹوائی کی حفلوں میں یا بیویوں کے جمروں میں ہوتے اور یکا کی اذان کی آ واز آپ سحابۂ کرام ٹوائی کی کوئی کے مخفلوں میں یا بیویوں کے جمروں میں ہوتے اور یکا کی اذان کی آ واز یوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بری بری سورتیں پڑھتے۔ ® آپ ٹاٹیڈ اللہ تعالیٰ کے بیارے پیارے نی کھڑ ہے کہ جمولو کھے نہیں معلوم کہ میرے او پر کیا گزرے بڑے پیارے پیار کے اور ایل کیا گزرے کی میرے او پر کیا گزرے کی گئی مرتبہ بڑے کہ اور ایک کیا گزرے کی بیارے پیارے کی اور اور کیا گزرے کی کھڑ ہیں معلوم کہ میرے او پر کیا گزرے کی گئی ہیں۔ گئی کے مرتبہ بڑے کی اثر الفاظ میں فرمایا:

«يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! - أَوْ كَلِمَةً نَّحُوهَا - اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِى عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا - يَابَنِي عَبْدِمَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَاعَبًّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَاضَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَافَاطِمَةُ

٠ مسند أحمد : 86/5، و المعجم الكبير للطبراني :80/20، حديث : 150.

② صحيح البخاري، التفسير، باب قوله: ﴿فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقُبِلَ أَوْدِيتِهِمُ﴾، حديث 4828، و صحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح .....، حديث :899.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، الحيض، باب تقضى الحائض المناسك ..... قبل حديث: 305.

شصحیح مسلم، صلاة المسافرین، باب استحباب تطویل القراء ة في صلاة اللیل، حدیث: 772 اور حفرت مغیره منه عمروی ب که قیام کی وجه آپ کی پاؤل موج جاتے، صحیح البخاري، التفسیر، باب قوله: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ الله ..... ﴾، حدیث: 3830، و صحیح مسلم، حدیث: 2820,2819.

⑤ صحيح البخاري، الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث: 6463، و صحيح مسلم، صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله.....حديث .2820,2816.

#### ومناء الماملية وسلم

بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَّالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَنْئًا»

''اے قریشیوں کے گروہ! یا اس طرح کا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا۔ اپنے آپ کو (جنت کے بدلے میں) خرید لو، میں تصحیل اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، اے اللہ کے برمناف! میں تصحیل اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ! میں تجھے اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ! میرے مال سے جو جاہتی ہو ما نگ کو میں تجھے اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں دوں گا۔' ®

ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں ایک بار نبی کریم تناقیق کی خدمت میں حاضر ہوا، ویکھا آپ نناقیق نماز پڑھدہے ہیں، آکھوں ہے آنو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر بھکیاں بندھ گئے تھیں کہ معلوم ہور ہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا ہانڈی اہل رہی ہے۔ ® ایک بار آپ ناقیق ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جارہی تھی، آپ ناقیق قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور سے منظر دکھے کرونے گئے یہاں تک کہ ذمین تر ہوگئ، پھر فر مایا:

"يًا إِخْوَانِي! لِمِثْلِ هٰذَا فَأَعِدُّوا" "بِهائيو! اس جيسے دن كے ليے سامان كر ركھو-"®

شنن أبي داود، الصلاة، باب البكاء في الصلاة، حديث: 904، و السنن الكبرئ للنسائي : 195/ محديث: 753.
 195/1 حديث : 431/3، و مسند أحمد: 425/4، و صحيح ابن حبان : 31/3، حديث : 753 .

 <sup>®</sup> سنن ابن ماجه، الزهد، باب الحزن والبكاء، حديث: 4195 مسند أحمد: 494/2، و شعب
 الإيمان للبيهقي: 51/7، حديث: 10547 الى صديث كى سنرضعف ب، البته بعض مخقين ◄

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

للملائة ممالاً المناساً لام

اوپر کے صفحوں میں رسول اللہ ناتیج کے مبارک حالات اور آپ ٹاتیج کے اچھے اخلاق اور عادات کو پڑھ چکے بیں۔ اب اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی کی پیروی اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پڑممل کریں کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور دین کی بادشاہت کی صرف یہی ایک نجی ہے۔
صرف یہی ایک نجی ہے۔



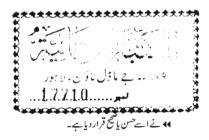



آج جب که بوری د نیامی امن سوز سازشین عروج پر ہیں ،اس بات کی ضرورت يبلے كىيں يود كى ب كدامن عالم ك قيام كى مورسيل كواولين ترجيح وى حائے۔ اس مقصد کے لیے رحمة للعالمین حضرت محمد تاثقالہ کے یا کیز وسوائح کو عام کرنا ہے حد ضروری ہے۔ نبی آخرالز مال مڑھا و نیا کے لیے کیوکر رصت کابت ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہر بڑے چھوٹے کے علم میں لانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کم عمر بجوں اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے رسول اکرم تلفظ کی سیرے کو دلشیں اور جامع انداز میں لکھنے کے لیے برسوں قبل ممتاز عالم وحقق سیدسلیمان ندوی الطف نے ایک نہایت مفید وستحن کاوٹن فریائی جس نے ہے حش انداز میں قبول عام کا درجہ حاصل کرلیا۔" رحت عالم" كے نام سے موسوم ومعروف ال كتاب كى عصر حاضر كے ناگز ير قاضول كے تحت اشاعت نو كا اجتمام "وارالسلام" في كيا ب- يقين كامل بكر آج جب وشمنان اسلام رحمة للعالمين كے خلاف زېر لے يروپيگنڈے اور ندموم سازشوں میں مصروف جں ۔اس کتاب کی اشاعت بی نوع انسان بالضوص أمت مسلمہ كے ليے بے حدمفيد عابت بوكى \_ان شاءالله!





